

## بَيْ بَهِي اللّهِ إِنَّى الْمُتُواْ الْكُلُوْ الْكُلُو وَمُرِيدٌ وَمُرَدِّهِ وَمُرَدِّهِ وَمُرَدِّهِ وَمُرَدُّ المايان والوضورافيس مَا اللهُ مَلِيكِمْ يردُرُود اورخوب سلام جيجو يردُرُود اورخوب سلام جيجو



مُؤلِفُهُ رَأْسُ المحدثين صنرت العاج العافيظ مولانا محدر كريبا صَاحِصُدُ ظِلَّهُ شخ العديث مظاهر علوم سهار نبور

جسمين

درُود شربین کے فضائل اور نہ پڑھنے بروعیری اورخاص فلم دوروکوں کے فضائل اوراداب ومسائل اور روضۂ اقدس پرسلوۃ وسلام پڑھنے کا طربقیہ اور درود مشربین کے متعلق بچاش مقصے ذِکر کئے گئے ہیں۔

مک بنت با پیبلشنگ کمپنی مشهورمل میکلودرود کراچی (مشهورآنسٹ پرلیس کراچی)

## فهرست مضابين فضائل دُرُود كيشِريف

| صفح        | مضمون                                                                   | صفحه        | مضمون                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| . :        | جوشخص مبح وشأم مجريردس دفعه درودي                                       | 44          | تمہيد                                                                           |
| ·Ψμ        | جوشخص مبعے ویشام مجھ پردس دفعہ درود<br>پرشصاس پرمیری شفاعت اتر پڑتی ہے۔ | 4           | فصب اولِ                                                                        |
| 'nμ        | ہردرود پرایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جواس                                    |             | درود مشریف کے فضائل میں                                                         |
|            | ا کواکنڈنی باک بارکاہ میں تے جلکا سے                                    | 4           | إن الله وملئكته بصلون على النبى الآية<br>الله تعالى شانة كے درود بي بينے كامطلب |
| ۳۲.        | درود کا آیک پرج اعال کے بیٹے کو جبکار<br>دے گا۔ حدیث البلاقۃ            | <b>بس</b> ا | الدرعاى ساردك درود بيبط المعلب قل الدريان اصطعلى                                |
|            | سے بات کوئی چیز صنقہ کو نہ ہو <sub>ک</sub>                              |             |                                                                                 |
| 20         | ده مجديد درود بيسيج                                                     |             | <b>.</b>                                                                        |
| 44         | درود شربین کے فصائل کی اجائی فہرست                                      | 10.         | من صلّى على واحدة تصط عنه عشر سيبًا ت                                           |
| 79         | دومهري قصب ل                                                            | 14          | درود نشریف کے تواب پر حضور کی                                                   |
| 79         | خاص خاص درود کے خاص خاص <sub>ک</sub><br>فضائل کے بیان میں               |             | انتهائی مسرت اورطویل سحدهٔ سشکر ک<br>حضور کی شان میں گستاخی                     |
| ₩.         | كف الصالحة عليكم الم البيت<br>كيف الصالحة عليكم الم البيت               |             | ان اولی ایناس بی یوم القیلمة اکتربیم علی صلوة                                   |
| · '        | صورکے درودکو صرت ابراہیم کے م                                           | 11          | ان لِتُدهلُّ كَتر سياحين الخ                                                    |
| 44         | درود کے ساتھ تشبیبہ کی آ                                                | H           | ان الله وكل بقبري ملكًا                                                         |
| 44         | جور جیاہے کہ اس کا درود بڑی ترازو م                                     | u           | l                                                                               |
| ,          | میں تکے وہ یہ درود بیٹھے 1                                              | ľ.          | انبيا رعكيجم السّلام ابني قبوريس زنده بين                                       |
| <b>M</b> A | مجھ پرجمعب کے دن کثرت سے کے<br>درود پڑھاکرو                             |             | قبر شریف برگھڑسے ہوکر درو دکھ الفاظہ<br>کم اجعل لک من صلواتی الخ                |
|            | درود پرت رو                                                             | ۲.          | م اجعن لك ال مسوى الح                                                           |

|     |                                                                       | <del></del> | ·                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغة | مضمون                                                                 | مفح         | مضمون                                                                                    |
| 9.  | بخیل وہ ہے جس کے سامنے صنورم<br>کانام مبارک آئے اور درود نہ           | 11/1        | الله تعالیٰ نے زمین پرانبیار کے م<br>اجسام کو حرام کر دیاہے<br>سے میں میں میں اسٹ        |
| 94  | پڑھے<br>حضورِ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام<br>پر درود نہ پڑھنا جفاہے | ۵۱<br>۵۳    | جمعیکے دن اعلی مرتبہ درود کا تواب<br>اللہم انزلہ المقعد المعت رب الخ<br>پر وجوب شفاعت    |
| 94  | جس مجلس بیں حضور کا ذکر نہ ہو وہ }<br>قیامت کے دن وہال ہے             | 00          | جزى التُدعنا محمدًا الزكا ثواب                                                           |
| 934 | دعا مانگنے کے وقت درود مشریف<br>کاپڑھنا                               | 91          |                                                                                          |
| 94  | صلوة الحاجت                                                           |             | حضورا قدس صلى التعليه وسلم يخواب يس                                                      |
| 44  | چوتھی فصل                                                             | 44          | زیارت کے لئے درودسٹسرلین                                                                 |
| *   | فوائدِمتف رقد کے سیان ٹیں<br>درودسٹ ریف کا حکم                        | 44          | صفور کی خواب میں زیارت م<br>کے لئے دو تنبیہیں                                            |
| 1-0 | تحرییں جہاں نام مبارک آئے <sub>ک</sub><br>وہاں بھی درود لکھنا جاہئے   | ٤١          | درود وسلام کے الف اظ کی <sub>}</sub><br>ایک چہل صدیث<br>ایک جہل صدیث                     |
| 1-9 | درود نثریف کے متعلق آداب متغرقه                                       |             | تكبله                                                                                    |
| 1-9 | درود ٹریف کے متعلق مسائل<br>مانچویں فصب ل                             | ۸۵          | درود مشریف کے خاص خاص <sub>ک</sub><br>مواقع کی اجمالی فہرست                              |
| *   | ررود شریف کے متعلق بجاس حکایات                                        | 44          | تىسىرئ فصل                                                                               |
| 104 | منوی مولانا جامی <sup>ح</sup><br>اشدارا: قهرا برگرفاسیم               | 44          | درود نثریف نه پیشصنے پر وعیدیں<br>صن <u>م کر:ام ۲</u> نریر در در ثریون نرم <u>صن</u> دیا |
|     | العادار صائدت الى                                                     | ۸4-         | صورے کا اسے پر درود سرعی سربھے ہے۔<br>صنرت جبرتال اور حضور کی بد دعائیں                  |

.

## ؠؚؽڔٳۺ۠ٳڵڟڴڴڔ۠ۼڷ؆ۜڿۜؿڲ۬ ۼڂٮۘۮؙٷڡؙؙڝؚڷؽۼڮڒۺؙۏڸڿٳڰڮڕؽؠڿٵڝؚڴٷٞڡؙڝٙێڲٵۊؘڡؙڛٙڲٵ

آلف مَدُ يَلْهِ الَّذِي بِنِعْ مَيْهِ تَيْرَةُ الصَّالِحَاتُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيْوِالْوَجُونَةُ الْمَا وَالْحَصَلُوهِ وَاتَبْاعِهِ اللَّهِ يَوْمِ الْحَشْدِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَاصْحَابِ وَالْمَا الرَّعِضُ السَّكُفُ فَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَاصْحَابِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ وَاسْعَالَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الل

اس سلسله کاسب سے پہلارسالہ شہسالہ میں فضائل قرآن کے نام سے

حضرت اقدس شاه محركيدين صاحب تكينوى فليفرقطب عالم شيخ المشائخ حصرت كنگوي قدس مرؤكي تعميل حكم مين لكهاگيا تها، جيساكه أس رساله كي نشروع مين تفصيل سے لكها گياہے وصرت شاه صاحب نورالله مرفده كا وصال ۳ رشوال سنا هم شب بنجشند مين بؤاتها و نورانله موقده واعلى الله مواتبه و

عده صرت شاه صاحب کی ولادت ریح الاقل همین بوئی۔ اس لحاظ سے ۵ عسال کی میں وصال ہؤا۔ نہایت بزرگ نہایت متواضع نہایت کم گو صاحب کشف اورصاحب تصرفات بزرگ تھے۔ اس ناکارہ پر بہت ہی شفقت فراتے تھے بحضرت محدورح مدرسہ کے سالانہ جلسوں بی نہایت اہتام سے تشریف لایا کرتے اور حابسہ سے فراغ برکئ دن اس ناکارہ کے جائے۔ براے اہتام سے تشریف لایا کرتے اور حابسہ سے فراغ برکئ دن اس ناکارہ کے حدیث کے سبق میں محی تشریف فرا ہوتے۔ اس ناکاری عادت اسباق میں فرید بروہ ساتھ ہے جانے کی بھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مرحم نے بوں فرایا کہ میں بیان کھانے کو توشن ہیں فریا کی میں بیان کھانے کو توشن ہیں کرتا لیکن صریف پاک کے سبق میں نہ کھایا کریں۔ اس وقت سے جانے کہ تقریباً ۱۳ سال ہو بھی ہیں ہجن تربہ محدید مرحم نے الکین صریف پاک کے سبق میں نہ کھایا کریں۔ اس وقت سے جانے کہ تقریباً ۱۳ سے کا تھوف تھا۔ مرحم کے علاوہ اور بہت سے واقعات حضرت کی کرامتوں کے سننے میں آئے ہیں۔ رفع اللہ درجا تہ ۱۲ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات حضرت کی کرامتوں کے سننے میں آئے ہیں۔ رفع اللہ درجا تہ ۱۲ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات حضرت کی کرامتوں کے سننے میں آئے ہیں۔ رفع اللہ درجا تہ ۱۲ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات حضرت کی کرامتوں کے سننے میں آئے ہیں۔ رفع اللہ درجا تہ ۱۲ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات حضرت کی کرامتوں کے سننے میں آئے ہیں۔ رفع اللہ درجا تہ ۱۲

فضل سے چوتھے جے کی سعادت صاصل ہوئی۔ جے سے فراغ پر جب مرینہ پاک حافری ہوئی تو وہاں پہنچ کر بار بار دل میں بیرسوال پیدا ہوتا تھا کہ فضائل درود نہ لکھنے کا کیا جواب ہے۔ سرحند کر میں اپنے اعذار سوجیا تھا لیکن بار بار اس قلبی سوال پر یہ ناکارہ پہنچ ارادہ کرکے آیا تھا کہ سفر سے والیسی پر اخترار اس مبارک رسالہ جا کہ کہ شخصے کو بدرا بہانہ بسیار " یہاں والیسی پر احروز و فردا ہوتا رہا۔ اس ماو مبارک میں اس داعیہ نے بحرود کیا تو آج ۲۵ رمضان المبارک آخری جو کہ جو کہ جو کہ بارک میں اس داعیہ نے بحرار ہونی تو آج ۲۵ رمضان المبارک آخری جو کہ جو کہ برا کی مبارک میں اس داعیہ نے اور اس رسالہ میں اور اس سے پہلے جتنے رسائل کھے گئے ہیں یا وزیق عطافر مائے اور اس رسالہ میں اور اس سے پہلے جتنے رسائل کھے گئے ہیں یا وی کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو لغر تیں ہوئی ہوں محض اپنے لطف و کرم سے اس کی معاف فرمائیں۔

اس رسالہ کو چند فصول اور ایک خاتمہ پر اکھنے کا خیال ہے بہتی فصل میں فضائل درود شریف ۔ دور شریف کے خاص فضائل۔
تیر کی فصل میں درود شریف نہ پڑھنے کی وعیدیں، چوتھی فصل فوا نکرمتفزت میں۔
پانچوی فصل حکایات میں ۔ حق تعالیٰ شانۂ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درود شریف شیط کی وغیدیں۔
کی توفیق عطا فرائے ۔ اس رسالہ کے دیکھنے سے برشخص خود ہی محسوس کردائی گا کہ درود سریف کتنی بڑی محسوس کردائی گا سعادت سے محروم ہیں۔
سعادت سے محروم ہیں۔

## فصل اقل درودشریف کے فضائل میں

اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو نودی تعالیٰ شانۂ جل مبلالۂ عم نوالۂ کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنا نی قرآن پاک میں ارشاد سے : ۔۔

بیثک الدتعالی اوراس کے فرشتے رحمت بھیجتیں ان بیغیر سلی الدعلیہ سلم پر۔ اسے ایمان والوتم بھی آپ پررحمت بھیجاکرو اور خوب سلام بھیجاکرو۔ (بیان القرآن) (1) إِنَّ اللهُ وَمُلْلِكُتُهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاكَيُّكُا الَّذِيْنَ امَّنُوْا صَلُّوْاعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْاتَسُلِيْمًا ۞

(پ۲۲ع۳)

ف حق تعالیٰ شانهٔ نے قرآن پاک ہیں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے غاز، روزه، جج وغيره اورببت سے انبيار كرام كى توصيفيں اورتعرفين بھى فرائيس ان كح بهت ہے اعزاز واكرام تمبی فرمائے حضرت آدم علیٰ نبتینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو بدا فرایا تو فرشتول کوحکم فرایا که ان کوسحده کیاجائے بیکن سی حکم یاکسی اعزاز واکامی ببرنهبين فرماما كممين بحبى بيركام كرتا بمون تم بهى كرد- بيراء از صرف سيدالكونين فخن عالم صلی الله علیہ ولم ہی کے لئے ہے کہ اللہ جل شانؤنے صالوۃ کی نسیبت اوّلاً اپنی طب رف اس کے بعدالینے باک فرشتون کی طرف کرنے سے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مؤمنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مؤمنین کی ترکت ہے ر پیروب دان صفارت جانته بین که آیت متر بینی کو لفظ «رات "کے ساتھ متروع فرمایا جونهایت ر البيدير دلالت كرباسي، اورصيف مضارع كي ساته ذكر فرماياجو استمرار اور دوام بردلالت کرتا ہے ۔ بینی یرقطعی چیزہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے ہے ہیں نبی رہ علامه خاوی لکھتے ہیں کہ آبیت سندیفہ مضارع کے صیغہ کے ساتھ جودلالت كرف والا ب استمارا وردوام بردلالت كرتى ب اس بات يركه الله اوراس ك فرشة هميشه درود بينجته رست بين نبي ريم صلى التعليه تسلم راهد

صاحب روح البیان تکھتے ہیں بعض علماً سنے لکھا ہے کہ اللہ کے درود کھیے کا مطلب حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم کا مقام محمود تک بہنچا اسے اور وہ مقام شخصی کا مطلب حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم کا دعا کرنا ہے حضورا قدس صلی اللہ شفاعت ہے اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مزمیر کے لئے اور حضور کی امت کے لئے استعفار، اور مؤمنین کے علیہ وسلم کی زیادتی مزمیر کے لئے اور حضور کی امت کے لئے استعفار، اور مؤمنین کے

درود کامطلب حضور کا اتباع اور صنورِ اقدس می الله علیہ ولم کے ساتھ محبت اور حضور کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف بیجی لکھا ہے کہ بیاع از واکرام جواللہ من شانۂ نے حضور کوعطا فرایا ہے اس اعزاز سے بہت بڑھا ہؤا ہے جو حضرت آدم علیہ الصلاح و فرشتوں سے سجدہ کراکر عطا فرایا تھا اس لئے کہ حضور اِقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز واکرام میں اللہ جل شانۂ خود بھی شرکی ہیں، بخلاف مضرت آدم علیہ وسلم کے اس اعزاز واکرام میں اللہ جل شانۂ خود بھی شرکی ہیں، بخلاف مضرت آدم کے کہ وال صرف فرشتوں کو حکم فرایا ہے

علما سنے لکھا ہے کہ آبت شریفہ بین حضور گونبی کے لفظ کے ساتھ تعبیریا میرکے نفظ سے تعبیر نہیں کیا جیسا کہ اور انبیاء کو ان کے اسمار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے بیصفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت نثرافت کی وجہ سے ہے۔ اور ایک مجکہ جب حضور کا ذکر حضرت ابرا ہیم علی نبینا وعلیہ الصّلاق والسّلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا اور آب کو نبی کے نفظ سے جیسا کہ بات اور کی النگ میں برا برا ہوئی مسلمت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علام سخاوی نے اس مضمون کو نفصی ل سے لکھا ہے۔

یہاں ایک بات قابل غور بہ ہے کہ صافوۃ کا لفظ ہوآ بت تربیفی وارد ہوا ہے اوراس کی نسبت الدول شانہ کی طرف اوراس کے فرشتوں کی طرف اور مؤمنین کی طرف کی گئی ہے وہ ایک مشترک لفظ ہے ہو گئی معنیٰ ہیں مستعل ہوتا ہے اور کی تقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر دیجا۔ علما رف اس جگہ صافوۃ کے بہت سے معنیٰ لکھے ہیں۔ ہر جگہ جومعنی اللہ تعالی شانداور فرشتوں اور مؤمنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے یعض علانے فرشتوں اور مؤمنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے یعض علانے کے ساتھ ہے۔ کہ صافوۃ کے ساتھ ہے۔

پھرجس کی طف ہے سالۃ منسوب ہوگی اسی کے شان و مرتبہ کے لائق ثنا و تعظیم مراد لی جائے گی، جیسا کہ کہتے ہیں کہ باب بیٹے پر بیٹاباپ پر بھائی ہمائی پر جہربان ہے توظاہر ہے کہ جس طرح کی جہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں اور بھائی کی بھائی ہر دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلے آپ کی ثناء وائز از واکام اللہ علیہ وسلے اور فرست بھی جی بھیجتے ہیں گر سرایک کی صلاۃ اور درجت و تکریم اپنی شان و بھی کے موافق ہوگی۔ آگے مؤمنیاں کو حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ ورجمت جیجو۔ امام بخاری شنے ابوالعالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تعرفی کرنا ہے ذشاول کے سامنے اور فرشتوں کا درود ان کا دعاکر ناہے ۔ حضرت ابن عباس سے کہ کے سامنے اور فرشتوں کا درود ان کا دعاکر ناہے ۔ حضرت ابن عباس سے کہ کے سامنے اور فرشتوں کا درود ان کا دعاکر ناہے ۔ حضرت ابن عباس سے کہ کے سامنے اور فرشتوں کا درود ان کا دعاکر ناہے ۔ حضرت ابن عباس سے کے کے سامنے اور فرشتوں کا درود ان کا دعاکر ناہے ۔ حضرت ابن عباس شے کے کہ کوئی ہے۔ بعنی برکت کی دعارکرتے ہیں۔

مافظابن جرائية بين بيرقول ابوالعاليه كي موافق سے البتراس سے خاص ہے۔ ما فظے دومری مگرسلوۃ کے کئ معنی لکھر لکھاہے کہ ابوالعاليد كا قول ميرے نزديك زباده اولى ب كم التركى صلاة سے مراد الله كى تعرب ب حضور براور الله وغيره كى صلوة اس كى الترسي طلب ب اورطلب سدم اد زيادتى كى طلب ب نركم الك كَالَالِية *عدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی توصحاب نے عرض کیا یارسول* اللہ سلام كاطريقة توجميس معلوم بوجكا بينى التحيات مين جوير صامانك استكرم عكيث ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ صَالُوةٌ كَاطِرِقِهِ بَعِي أَرِشًا دِفراً دَيجِئَهِ آب ني درود تنربن ارشا د فرمايا اللهُمَّةَ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُعَمَّدِ الزِفْصِلُ ثَانَى كَي مديث مك بريد درودمفصل آرا ب- بينى الترمل شاندف ومنين كوحكم دياتهاكتم مجى نبى يرصلوة بعيجو بنى في اس كاطريقية تنا ديا كرتمهارا بعيجنا يبى ب كرتم الله يس درخواست کروکه وه آبنی مبیش از مبیش رحمتیں ابدالآباد تیک نبی پرنازل فرآماریے، كيونكهاس كى رحمتوں كى كوئى حدونهايت نہيں۔ يريمى الله كى رحمت ہے كماس ونيجا پرجو مزیدر جمتین نازل فرملئ وه مهم عاجز و ناچیز بندول کی طرف منسوب کر دی جائیں گویا

بم نے بھیجی ہیں۔ حالانکہ برحال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سیرالانبیار کی ہارگاہ ہیں ان کے رہتے کے لائق تحفر پیش کرسکتا۔ حضرت شاه عبدالقا درصاحب نورالتُد مرقدهُ لَكِيقة بين "التُدسي رحمت مانگنی اپنے پیغمبرر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانز پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے اور ایک دفعہ ما تکفیے دس رحمتیں آترتی ہیں مانکے واله يراب جس كاجتنا بهي جي جاسع اتنا حاصل كرك احر مخقراً وبه حديث جس كي طرف شاه صاحب نے اشارہ فرایا عنقرب سے پر آرہی ہے۔ اس مضمون سے بریمی علم ہو گیاکه بعض *جا بلول کا ب*ه اعتراض که آبیت منسسریفه مین مسلما نول کو حضور برصلوه تصیخه کا حكم ہے اوراس پرمسلمانوں كا اَللّٰهُ عَنْ حَكِيَّ عَلَى مُعَكِّمَّةٍ اِسے اللّٰہ تو درو دعجم عجم صلى الله عليه وسلم يرمضحكه خيزسي بين جس جيز كاحكم ديا تفاالتسف بندول كووسي جيزالت تعلط شان کی طرف اوٹا دی بندوں نے - چونکہ اول تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ ولم نے آیت تربف کے نازل ہونے پرجب معابہ نے اس کی تعمیل کی صورت دریا فنت کی تو حضور اقدس صلى التدعليه وللم نيري تعليم فرمايا جيسا كهاوير گزرا . نيز جيسا كه فضل ثاني كي حديثُ الميرمفصل آراب - دومرك ساس وحبس كربماراب درخواست كرنا التدمل شانؤس کہ تواپنی رجمتِ خاص نازل کر ہیراس سے بہت ہی زیادہ او نجا ہے کہ تم اپنی طرف سے کوئی ہربیصنور کی خدمت میں بھیجیں۔

علام سخاوی قول بریع بی تحریفراتے ہیں، فائدہ جہم امیر صطفی ترکمانی حفی
کی تناب میں لکھاہے کہ اگریہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے بہیں درود
کا حکم فرمایا ہے اور ہم یوں کہا کہ کہ اللہ ہے تکی خوراللہ حل شاخت اُلٹا
سوال کویں کہ وہ درود بھیجے بعنی نا زمیں ہم اُصِرَیٰ علی خوری کے مگہ اللہ ہے صرّی علی
محکمتی پڑھیں۔ اس کا جواب میر ہے کہ حضور اِقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باک وات بی
کوئی عیب نہیں اور ہم مرابا عبوب و نقائص ہیں، بیں جس شخص میں بہت عیب ہوں
وہ ایسے شخص کی کیا فنا کرے جو باک ہے، اس لئے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ

وسي حضور يصلوه بجيج تاكه رُبِ طاهركي طون سے نبی طاہر رصلوہ ہو۔ ايسے ہي علامہ نیشا پوری سے سے نقل کیا ہے گران کی کتاب لطائف وحکم میں لکھا ہے کہ آ دمی کونماز میں صلیت علی معتدر فرصنا میاسیئے۔اس واسطے کہ بندہ کا مزنبراس سے قاصرے اس سے اسپے رب ہی سے سوال کرے کہ وہ صنور پرصالی ہیجے تو اس صوریت میں رحمت بصيحنه والاتوحقيقت مين الترجل شانه بهي ب اور بهماري طرف اس كي نسبت مجازا بحیثیت دعار کے ہے۔ ابن ابی حجاب نے بھی اسی قسم کی بات فرما کی ہے وہ کہتے بين كرجب التدجل شانؤني مرود كاحكم فرايا اور بهمارا درودحق واجب مك تنبين ببنج سكتا عقا اس كئے ہم نے اللہ جل شائد ہى سے درخواست كى كه وہى زياده وا تف بھے اس بات سے کہ حضور کے درجہ کے موافق کیا چیزہے۔ بیرایسا ہی ہے جيسا دوترى جگركآ أتحصى ثننآء عليك أنت كما آثنتيت على نفسك ضورً كاارشاديم كرياالتدين آب كى تعريف كرف سے قاصر بوں ، آپ ليسے ہى بين جيسا كه آپ نے اپنی خود ثنا فرما نگ ہے۔ علام سخاوی فرلتے ہیں کہ جب یہ ہات معلوم ہوگئ تو جس طرح حضور سنے تمقین فرمایا ہے اسی طرح تیرا درود ہونا چاہیئے کہ اسی سے تیرا مرتبہ بلند ہوگا اور نہایت کثرت سے درود نتر بین پر صناحاتے۔ اور اس کا بہت استمام اور اس يرماومت علمية اس كے كرت ورود محبت كى علامات ميں سے ج فسكن احَتْ شَيْنًا ٱكْنْ مِنْ ذِكْمِع ص كسى معبت بوتى ب اس كا ذكربهت كثرت سے کیا کرتاہے احد مختصرًا۔

علامہ سخاوی شخیا م زین العابدین سے نقل کیاہے کہ حضورا قدس ملی الترعیب کی ۔
پرکٹرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے (یعنی سنی ہونے کی)۔
علامہ زرقانی نثرح مواہب ہیں نقل کرتے ہیں کہ مقصود دروؤسٹ رین سے
اللہ تعالی شاخ کی ہارگاہ ہیں اس کے امتثال حکم سے تقرب حاصل کرناہے اور صورت وی سے
اللہ تعالی شاخ کی بارگاہ ہیں اس کے امتثال حکم سے بھرکی ا دائیگی ہے۔
صلی اللہ علیہ ولکم کے حقوق جوہم پر ہیں اس ہیں سے بھرکی ا دائیگی ہے۔
حافظ عز الدین ابن عبدالسلام کہتے ہیں کہ ہمارا درود حضور کے لئے سفارش ہیں

ہاس سے بھی عاجزے اس کے احسان کے بدلہ دینے کا حکم دیا ہے اور صنور سے بڑھکر جل شانہ نے ہمیں محسن کے احسان کے بدلہ دینے کا حکم دیا ہے اور صنور سے بڑھکر کوئی محسن اعظم نہیں ۔ ہم چونکہ صنور کے احسانات کے بدلہ سے عاجز تھے اللہ جل شا نے ہماراً عزدیکھ کر ہم کواس کی مکافات کا طریقیہ تبایا کہ درود بڑھا جائے اور چونکہم اس سے بھی عاجز تھے اس لئے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرما اصفح تھڑا۔

چونکہ قرآن پاک کی آیت بالا میں درود تربیف کا حکم ہے اس سے علمانے درود تربیف کو واجب لکھا ہے جس کی تفصیل چینی فصل میں فائدہ البرائے گی۔
یہاں ایک اشکال بیش آ باہے جس کو علامہ دازی نے تغییر بیریش لکھا ہے کہ جب الدّجل شانۂ اور اس کے ملائکہ حضور پر درود جھیجتے ہیں تو بھی ہمارے درود کی کیا ضورت رہی اس کا جواب ہیہ ہے کہ ہمارا حضور پر درود حضور کی احتیاج کی وجب نہیں۔ اگر ایسا ہو آ اللہ تعالیٰ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی ضورت نہیں رہتی بلکہ ہمارا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ ولئے میں اظہارِ عظمت کے واسطے ہے جیسا کہ اللہ جات شانۂ کواس کے کہ اللہ جات شانۂ کواس کے کہ اللہ جات کی بالکل ضرورت نہیں احد ختھ اللہ علیہ واللہ کا کہ درود کے بعد واللہ کا اللہ جات کی اظہارِ عظمت کے واسطے ہے جیسا کہ اللہ جات کی بالکل ضرورت نہیں احد ختھ اللہ علیہ واللہ کا اللہ جات کی بالکل ضرورت نہیں احد ختھ اللہ واللہ درود کی بالکل ضرورت نہیں احد ختھ اللہ درود کی بالکل ضرورت نہیں احد ختھ اللہ درود کے بعد واللہ کا درود کی بالکل ضرورت نہیں احد ختھ اللہ کا کہ درود کے بعد فرائے کی انہ کی بالکل ضرورت نہیں احد ختھ اللہ دول کو میں درود کے بعد فرائے کی بالکل ضرورت نہیں احد ختھ اللہ دول کو کی بالکل ضرورت نہیں احد ختھ اللہ دول کی بالکل ضرورت نہیں احد ختھ اللہ کی احد ختی ہوں کو کیا جات کی دول کو کی بالکل خور کے دول کی بالکل کی دول کی بالکل کی دول کی بالکل کی دول کو کھی انسان کی دول کی بالکل کی دول کو کی دول کی دول کی بالکل کی دول کی دول

مافظ آبن مجر لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کال کیا کہ آبت تشریفہ
میں صلوۃ کی نسبت توالٹہ تعالیٰ کی طرف کی تئی ہے سلام کی نہیں کی گئی۔ ہیں نے اس
کی وجہ بتائی کہ شاید اس وجہ سے کہ سلام دومعٹی میں منتعل ہوتا ہے ایک دعار میں
دومہ سے انقیاد وا تباع میں۔ مؤمنین کے حق میں دونوں معنی صحیح ہو سکتے تھاس
کے ان کو اس کا حکم کیا گیا۔ اور اللہ اور فرشتوں کے لیا ظریسے تا بعداری کے معنی صحیح
نہیں ہو سکتے تھے اس کے اس کے اس کی نسبت نہیں کی گئے۔

اس آیت نزلفہ کے متعلق علام سخاوی نے ایک بہت ہی عبر تناک قصہ لکھا ہے، وہ احریمانی سے نقل کرتے ہیں کہ میں صنعار میں تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گردبرا مجمع ہوراہے۔ میں نے بوجھا یہ کیا بات ہے۔ لوگوں نے بتایا بیر بھی اور اسے قرآن برطعنے والاتھا۔ قرآن برطا بھا ہوا ہو ایک بھی اس آیت پر بہنجا تو بیک کوئی علی الدی اس آیت پر بہنجا تو بیک کوئی علی علی الدی بی برط دیا جس کا ترجبریہ ہواکہ الداور اس کے فرصتے حضرت علی پر درود بھیجتے ہیں جو نبی ہیں (فالبابر مصنے والا رافضی ہوگا) اس کے فرصتے ہی گونگا ہوگیا برص اور جنرام مینی کوڑھ کی بیماری معنوظ رکھے اپنی بارگاہ میں اندھا اور اپا بہ ہوگیا احد۔ بڑی جبت کامقام ہے اللہ ہی محفوظ رکھے اپنی بارگاہ میں اور اپنے باک کلام اور پاک رسولوں کی شان میں بے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور اپنے باک کلام اور پاک رسولوں کی شان میں بے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور اپنی باکل پر واہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا تکل رہا ہے۔ اللہ تعالی بی اپنی کمرشسے محفوظ رکھے۔

(۲) فَكُلِ الْمُحَمَّدُ لِلْهِ وَ آبِ كَهُ كُرَّام تعرفِين الله بى كهائة مزاوار بي الو سَلَامُ عَسَلَى عِبَادِةِ الكَرِن بَنَ اس كهان بندول پرسلام بوجس كواس نے منتخب اصْطَعَیٰ (ب ۲۰ ع ۱) فرایا ہے۔ (بیان الفران)

ف علار نے اکھ اسے کہ یہ آیت ترفیہ انگے مضمون کے لئے ابطور طب کے ارشا دہے۔ اس آیت ترفیہ میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف اور اللہ کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیریں بخری فرطت یں کہ اللہ نے اینے دیول کو حکم فرطیا ہے کہ سلام جمیجیں اللہ کے مختار بندوں پر اور وہ اس کے رسول اور انبیار کما کہ عبدالرحمان بن زید بن اسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ عبداد ہو اللہ نی اصلاح کیا گیا ہے کہ عبداد ہو اللہ نی اللہ کہ بالہ تھا کہ اللہ کے باک ارشاد سئہ کہا کہ تین اصلاح کیا گیا ہے کہ عبداد کر اس کے مصدات بین توان نقل کیا گیا ہے اور ابن عباس سے جی یہ قول نقل کیا گیا ہے اور ابن عباس سے جی یہ قول نقل کیا گیا ہے اور ابن عباس سے جی یہ قول نقل کیا گیا ہے اور ابن عباس سے جی یہ قول نقل کیا گیا ہے اور ابن عباس سے مصدات ہیں توانبیا رکوام اس میں بطریق یہ کہ داخل ہیں احد

حنوراِقدس ملى الشرطية وسلم كاارشاد ب بو شخص مجررِ ايك دفعه درود راسط الدمل شانهٔ اس بردس دفعه صالوة بمينجته بين -

(٣) عَنْ آَنِيُ هُرُيُكَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَا فَيُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلُوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔

ررواه مسلم وابوداؤد وابن حبان في صيحه وغيرهم كذاف الترغيب)

علام سخاوی نے عامرین ربعیہ سے صور کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجر پر
ایک دفید درود بھیجنا ہے الدّجل شانہ اس پر دس دفعہ درود بھیجنا ہے، تمہیں اختیار
ہے جتنا چاہے کم بھیجو جتنا چاہے زیادہ۔اور بہی مضمون عبداللّہ بن بحروسے بھی نقل کیا
گیا اور اس میں پر اضا فرہے کہ اللّٰہ اور اس کے فرسنتے دس دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اور
بھی متعدد صحابہ سے علام سخاوی نے بیمضمون نقل کیا ہے اور ایک جگہ کی جیسا
اللّٰہ جل شانہ نے حضورِ اقدس صلی اللّٰہ علیہ سلم کے باک نام کو اپنے نام کے ساتھ کلمت
شہادت میں نثر کی کیا اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت آپ کی محبت کو اپنی
مجبت قرار دیا۔ ایسے ہی آپ پر درود کو اپنے درود کے ساتھ ترکیک فرایا ۔پس جیسا کہ
اپنے ذکر کے متعلق فرمایا اُڈ کُرٹ کُوٹ کوٹ ایسے ہی درود کے بارے ہیں ارشاد
فرمایا جو آپ پرایک دفعہ درود بھیجنا ہے اللّٰہ اس پر دس دفعہ درود بھیجنا ہے۔
فرمایا جو آپ پرایک دفعہ درود بھیجنا ہے۔

ریاب بر بیابی ایک روایت می حضرت عبدالله بن عموسے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص صنور برایک وفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ شانۂ اوراس کے فرشتے اس پر سنتر دفعہ درود (رحمت) بھیجتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیئے کہ کسی عمل کے متعلق اگر تواب کے متعلق کمی زیادتی ہو جیسا بہاں ایک حدیث میں دس اور ایک میں شرایا

ہوتواس کے متعلق بعض علما رکی رائے بیہ ہے کہ چوکد اللہ جل شانہ کے احسانات است
محدید پر روزافروں ہوئے ہیں۔ اس لئے جن رواینوں ہیں تواب کی زیادتی ہے وہ بعد
کی ہیں کویا اور افران شانہ نے دہل کا وعدہ فرایا بعد ہیں شرکا۔ اور بعض علمار نے
اس کواشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبار سے کم و بیش بتایا ہے۔ فضائل نمازیں
جماعت کی نمازیس بھی گئے اور ستائیس گئے کے اختلاف کے بارے ہیں یہ
مضمون گزر چکاہے۔ قل علی قاری نے ستروالی روایت کے شعلق لکھاکہ شاید رہے جدکے
دن سے منظموں سے ، اس لئے کہ دور مری مدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا تواب
جمعہ کے دن سنتھ کونا ہوتا ہے۔

حضوراقدس صلّی النّدعلیه وسلم کاارشادید که جس کے سلمنے میرا تذکرہ آ وسے اس کو طیعیے کہ جھر پر درود بجسیجا ورجو مجھر پرایک دفعہ درود بجسیجے گا النّدم بل شانداس پردس دفعہ درود بجسیجے گا اوراس کی دس خطا بیس معاف کرے گا اوراس کے دس درجے بلند کرسے گا۔ اوراس کے دس درجے بلند کرسے گا۔

(١٩) عَنْ اَشِنُ آنَ النَّبِيِّ مُلْثُنَّ اَلَّذِي مُلْثُنَّ عَلَيْ وَمَنَ مَنْ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَيصَلِّ عَلَى وَمَنَ صَلَّى عَلَى مَتَوَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ عَشْرًا وفي رواية مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ عَشْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّعَنُهُ عَشْرَسَيِّ مَاتٍ وَرَفَعَ لا بِهَاعَشْرَ دَرَجَاتٍ -

(رواه أحد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صبيعه كذافي التزغيب)

ف علام منذری نے ترغیب ہیں صفرت برائم کی روایت سے بھی ہی مضمون نقل کیاہے اوراس ہیں اتنا اضافہ ہے کہ بیاس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا۔ اور طرانی کی روایت سے بی عدیث نقل کی ہے کہ جوجی پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اور جوجی پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جا نشانۂ اس پر بنوا مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جوجی پر سود فعہ درود بھیجتا ہے اللہ جا اس کی بیشانی پر بکراء تا میں البتاق کو بکراء تا میں التا در اکھ دیتے ہیں ایسی بیشن التا اور جوجی بری ہے اور جوجی بری ہے اور قیامت کے دن شہیدوں کے نفاق سے بھی بری ہے اور قیامت کے دن شہیدوں کے نفاق سے بھی بری ہے اور قیامت کے دن شہیدوں کے

سائنداس کا حشر فرمائیں گئے۔ علامہ سخاوی نے حضرت ابوہر ریئے کسے حضور کا یہ ارشاد نقل كياب جومجه يردس دفعه درود بميع كاالله تعالى اس يرسود فعه درود بجيب سكة ا ورجو مجرین نو دفعہ درود بھیجے کا اللہ تعالیٰ اس پر ہزار دفعہ درود بہیجیں گے،اور پخشق وشوق مین اس پرزمادتی کرے گامیں اس کے نئے قیامت کے دن سفارشی ہوں گااور گواه حضرت عبدالرحمان بن وف اسم مختلف الفاظ كے ساتھ بيمنمون نقل كياگياہے كههم جاريا نيخ آدميوں ميں سے كوئ نہ كوئي شخص حضور إقدس صلّى الله عليه وسلّم كے باعظر ببتأ تتفا تاكه كوئ صورت اكر حضور اقدس صتى الله عليه ولم كومبين آئے توا کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ صنورا قدس صلی التُرعلیہ ولم کسی باغ میں تشریف لے كيت يس بمبى يسيهي يسيهي حاصر بوكيا حضورا قدس صلى التدعليه ولم ف واب جاكزنا زبيعي إوراتنا طويل سجده كياكه محصه به اندكيث بزؤاكة حضورا قدس صلى التدعلية ولم كي روح زواز کرگئی میں اس تفتورسے رونے لگا جضور کے قریب ماکر حضور کو دیکھا جعنور کے سجدہ سے فارغ ہوکر دریا فت فرمایا عبدالرحمٰن کیا بات ہے ۔ میں نے عرض کیا یا رسل التُدائب نے اِتناطویل سجدہ کیا کہ مجھے اندلیثہ ہوا کہ کہیں (خدانخواستہ) آپ کی روح توروازنهي كركئ حضورا قدس صلى الترعليه ولم فيارشا دفرمايا كم الترجل شانه فيميرى امنت کے بارسے میں مجھ پرایک انعام فرمایا ہے اس کے شکرانہ میں اتنا طویل ہجڑکیا. وهانعام برسي كهالتدجل شامنه في يول فرماياكم جومجريرايك دفعه درود بي التدجل شانهٔ اس کے لئے دس نیکیاں کھیں گئے اور دس گناہ معاف فرما بئی تجے ایکہ روایت میں اسی قصیریں ہے کہ صنور اقدس صلی اللہ علیہ سلم نے دریا فت فرایا کو الرکن كيابات ب يس في اينا اندليث، ظاهر كيا حضور في فرمايا المحى جرئيل مير عياس آئے تھے اور مجسے یوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ علی شان نے برارشاد فرایا ہے جوتم پر درود بھیجے گائیں اس پر درود بھیجوں گا،اور جوتم پرسلا بصيح كامين اس يرسلام بميجون (كُذُا في الترغيب) - خصرت علامه سفا وي في حضرت عمر شص تھی اِسی قسِم کامضمون نقل کیاہے۔

حضرت ابوطلحه انصاري رضى التدتعالي عنه كهته ببن كه أيك مرتب حضور قدس صلی الٹدعلیہ وسلم بہت ہی بشاش تشریفِ لائے چہرہُ الور ریشاشت کے اثرات تھے۔لوگوں نے عُرض کیا یا رسول التّدا ہے جہرة الوريراج بہت ہي بشاشت ظاہر ہورہی سے جضور شنے فرمایا صحیح ہے : میرے یاس میرے رب کا بیام آیا ہے جس میں التٰدجل شانۂنے یوں فرمایا کیے کہتیری اُمّت میں سے جوشخص ایک دفعہ درود بھیجے گاالتہ جل شامنہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا اور دس ستیئات اس سے مٹائیں گے اور دس درجے اس کے بلند کریں گے۔ایک روایت میں اسی فضریں ہے کہ تیری امّت میں سے جوشخص ایک د فعہ درود بھیجے گا میں اس پردس دفعہ درو د بجیجوں گا۔ اور جو مجھ برایک د فعہ سلام بھیجے گا ہیں اس بردس د فعہ سلام بھیجوں گا- ایک اور روایت میں اسی قصر میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی الترعلی ولم کا چہرہ الوربشاشت سے بہت ہی چک رہا تھا اورخوشی کے الوار حکیرہ الوریر بہت ہی مخسوس بورسے تصے صحابہ نے عض کیا یا رسول اللہ جتنی خوشی آج چیرہ اور پر تحسوسس ہورہی سہ آنی توہیلے محسوس نہیں ہوتی تھی حصور سلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں منہ خوشی ہو ابھی جبرئیل میرے یاس سے گئے ہیں اور وہ اوں کہتے تھے کہ آپ کی امت میں سے جوشخص ایک دِفعہ بھی دِرود پڑھے گا الدُحبل شاناس کی وجہسے دس نیکیاں اس کے نامئر اعمآل میں لکھیں گے ۔ اور دس گناہ معساف فرما میں گے اور دس درجے بلند کریں گے اور ایک فرشتہ اس سے وہی کے گاجواس نے کہا حضور فرماتے ہیں میں نے جبرئیل سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا، توجبئیل نے کہاکہالٹارجل شامۂ نے ایک فرشتہ کو قیامت تک کے لیئے مقرر کر دیاہے کہ جو آپ پر درود بھیج وہ اس کے لئے و اُنْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ كَى وُعَا كِرِے ـ (كَذَا فِي الرَّغِيبِ) ـ علامه سخاوى في الله اشكال كياب كرجب قرآن ياك كي آيت مَنْ جَاءَمُ بِالْحَسَنَةِ فَكُهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا كَي بناير برنيكي كَا تُواب دس كنه مِناسَ، تو بجر درود تشریف کی کیا خصوصیت رہی۔بندہ کے تزدیک تواس کا جواب اُسان ہے اوروُہ

یکہ حسب ضابطہ اس کی دس نیکیاں علی دہ ہیں اورالٹہ جل شانۂ کا دس دفعہ درود
بھیجنا مشتقل مزید انعام ہے۔ اور خودعلامہ سخاوی نے اس کا جواب یہ نقل کیا ہے
کہ اقول توالٹہ جل شانۂ کا دس دفعہ درود بھیجنا اس کی اپنی نیکی کے دس گئے تواب
سے کہیں زیا دہ ہے۔ اس کے علاوہ دس مرتبہ درود کے ساتھ دس درجوں کا بلندر زاد
دس گنا ہوں کا معاف کرنا دس نیکیوں کا اس کے نامۂ اعمال میں لکھنا اور دس فلاموں
کے آزاد کرنے کے بقدر تواب منام زیر برآں ہے۔

حضرت تضانوی نورالتُدمرَ فدهٔ نے زا دالسعید میں تحریر فرمایاہے کہ صرح صربیث تربین ک نصری کے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار درود برصف سے دس حرت میں نازل ہوتی ہیں اسی طرح سے قرآن شریف کے اشارہ سے معلوم ہوتاہے کہ حضور صلی الته عليه وسلم كي شان ارفع مين ايك گستاخي كرينے سے نعوذ بالتّد منها اس شخص مينجاب التددس كعنتين نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ ولیدین مغیرہ کے حق میں التد تعالی نے نیسزایہ استهزار بيردس كلمات ارشاد فرمائے. حلاقت حہین ہماز مشار بنہ یم مناع لکنے مغتداثیم عَتَلَ زَنِيمَ مَكُذَبِ لِلاَّياتِ مِرلالتِ قُولِهِ تعالى إِذَا تُتَثَّلَىٰ عَلَيْهِ الْيُنَاقَالُ أَسَاطِيرُ الْأَوْتِلِيْنَ یہ الفاظ *جو حضرت تق*انوی نورالتہ مرفدہ نے تحریر فرمائے ہیں یہ سب سے س انتيسويں يارىسے ميں سورہ نون كى اس آيت ميں وارد ہوئے ہيں۔ وَ لَا تُعطِعُ عُلِيَّ حَلَانٍ ثَمِهِينٍ ﴾ هَمَازِ مَشَاءٍ، بِنَمِيمٍ مُتَاعٍ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍ ارْتَيْمٍ كُ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْرِ أَنْ كَانَ ذَا مِالِ وَبَنِيْنَ ثَالِاَ أَنْ الْمُعَلِيْهِ أَالِثُنَا عَالَ إِسَاطِلِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴾ ترجمه اورآپ سَي ايس شخص كاكهنانه مانين جوببيت قسين كھانے والا ہوبے وقعت ہو طعنہ دینے والا ہو، تجغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک گام سے روکنے والا ہو، حدیث گزرنے والا ہو، گنا ہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہواس کے علاوہ حرامزا دہ ہو،اس سبب سے کہوہ مال و اولاد والاسے جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو وہ کہنا ہے کہ یہ بے سنگر ہاتیں ہیں جوا گلوں معمنقول جلى أتى بين - (بيان القرآن)

حضوراقدس صلى التُدعلية ولم كاارشاد ہے كه بلاشك قيامت بيس لوگوں بيں سے سبسے زيادہ مجھ سے قريب وہ شخص ہو گا ہوسب سے زيادہ مجھ پر درود بھيجے۔

من روایة موسی بن بعقوب كذافى الترغیب و بسط السخاوی فی القول البرایج الكلام علی تغریجه ) .

ف علامہ خاوی نے قول بدیعی الدرالمنظم سے حضور کا یہ ارشا ڈھل کے تم میں کثرت سے درود بڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جصرت انس کی حدیث سے بھی یہ ارشا دنقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بڑھنے والا ہوگافیل دوم کی حدیث ہتا ہیں بھی میمنمون آرہا ہے۔ نیز حضوراقدس سلی الدعلیہ والم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قبریں ابتدار میں میرے نقل کیا ہے کہ قبریں ابتدار میں میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

ایک دوری حدیث بین نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن بیل صراط کے اندھیرے بیں نورہ اور جو بہ چیا ہے کہ اس کے اعمال برطی ترازویں تلیں اس کو جاہئے کہ مجھ پر کشرت سے درود بھیجا کریے۔ایک اور حدیث بین حضرت انس شے نقل کیا ہے مناس کے تولوں سے انس شے نقل کیا ہے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا بین سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو۔ وارس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا بین سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو۔ زاد السعید بین حضرت النس شسے روایت نقل کی ہے کہ حضور انے فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عش کے سابی میں ہوگا۔

علامہ سفاوی نے ایک حدیث میں حضوراِ قدس صلی اللہ علیہ وہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ نقل کیاہے کہ بین آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سابہ میں ہوں محصر دن اس کے سابہ کے علاوہ کسی چزکا سابہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جوکسی مصیبت زدہ کی

نقل كياب كرجو شخص صبح كومجه يردس بار درو دنجيج اورشام كودس بارقيامت كم دن اس کے لئے میری شفاعت، ہوگی - آور امام مستغفری سے حضور کا برارشاد نقل كياب كرجوكوئى مرروزسوبار مجدير درود بيج اس كى سوحاجتين لورى كى جائين، تیس ٔ دنیا کی باقی آخرت کی ۔

ابن مسعورة حصنورا قدس صلى الشعلبية ولم كاارشا دنقل كرتي بين كرالدُّجل شان بُكربهت سے فرشتے ایسے مِن جو (زمین) میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔

(٢)عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ مِنَ النَّاجِيّ طَلَقِي عَلَيْكِمَ قَالَ إِنَّ لِللَّهِ مُلْلِكُةً سَيَاْحِيْنَ يُبَلِّغُونِيْ عَنُ ٱصَّرِي السَّكَلَامَدِ- ررواه النسائى وابن حبان

فصعبعه كذافى التزغيب زادف القول البديع احدوالع اكمروغ يرهما وقال الماكوع يع الأسناد ف اور بھی متعدد صحابہ کرام شہریہ ضمون نقل کیا گیاہے ،علام سخاوی نے حضرت على كرم الله وجبه كى روايت سے بھى يہى مضمون نقل كيا ہے كم الله حل شاند كے

کے فرشتے زمین پر پھرتے رہتے ہیں جو میری است کا درود مجھ تک پہنچاتے بہتے ہیں۔ ترغيب ميس حضرت امام حسن سيحضور إقدس صلى التدعليه وسلم كابرارشاد

نقل کیاہے کہتم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود بڑھتے رہا کر دبیثک تمہا اورود میرے پاس پہنچار ستائے۔ اور حضرت انس شکی حدیث سے حضور کا بدار شاد نقل کیا ہے جو کوئی مجھیر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھتک پہنچ جآنا ہے اور میں اس کے براہیں اس

یر درود بھیجتا ہوں اوراس کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

مشكوة بس حضرت ابوم ررية كى حديث سي جمى حصنورا قدس صلى الته عليه وكم كايارشاد

نقل کیاہے کم مجھ پر درود بڑھا کرواس کئے کہ تمہارا درود مجھ تک بہنچیاہے۔

(٧) عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِيرٌ قَالَ مَالَ صَالَ حَصْرِت عاربن مِامِرَ فَيْ فَحَصْورُ كَا ارشادُ تقلُّ كيليم رَسُولُ اللهِ عَلَا لَى عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ كُلُكُ كُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلُّ كُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِيرِي قَرِرِمِ قَرِرُمُ قَرَرُكُم يِقَبَرِي مَلَكًا اعْطَاهُ الشَّاعُ الْخَلَاثِيقِ ركاب جب كوسارى خلوق كي باتي سُنف كي غَكَرَ يُصَـِكِنْ هَكَمَّ أَهَا يَوْمِ تَعَرَّ لَا يَوْمِ مَّ قَدِرت عطافواركمي سِهِ بِسِ جَرَّ عَصَ مِي مِجربر

قیامت مک درود بھیجتار ہے گا وہ فرشتہ مجرکواس کا اوراس کے باپ کا نام لے کر درود نہنج آنہے کہ فلاش خص ۔ جو فلال کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ الْقِلْمَةِ إِلَّا اَبُكَعَنِيُ بِإِسُمِهِ وَ اِسْمِ آبِيْهِ هٰذَافُلَانُ بُنُ فُلَانٍ قَدْصَلَىٰ عَلَيْكَ -فُلَانٍ قَدْصَلَىٰ عَلَيْكَ -

ررواكه البزاركِذا فى الترغيب وذكرتِن يجه السخاوي فى القولِ البرديع) -

ف علامتخاوی نے قول بدیع بی بھی اس صدیث کو تقل کیا ہے اوراس میں اس ان اضافہ ہے کہ فلال شخص ہو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے بحضور کے برائی اس پر دس مزیہ درود روحت کے برائی اس پر دس مزیہ درود روحت کے برائی اس پر دس مزیہ درود روحت کے بہت بیٹ اللہ جل شائڈ اس کے بردرود کے برائی اس پر دس مزیہ درود روحت کے بیٹ وشتہ کوساری مخلوق کی بات سننے کی قوت عطافو ان ہے وہ قیامت تک میری قبر پر منفین رہے گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس خض کا اللہ تعلی اللہ تعلی شائڈ تعالی شائڈ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل اللہ تعلی شائڈ اس پر دس دفعہ درود بھیجے اللہ جل اللہ جل نقل کیا ہے اوراس کے آخر میں بھی مون ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درفواست شائڈ اس پر دس دفعہ درود بھیجے اللہ جل نقل کیا ہے اوراس کے آخر میں بھی در فواست قبول فرمانی ۔

کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔

کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ در ود بھیجے اللہ جل شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔

کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ در ود بھیجے اللہ جل شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔

کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ در ود بھیجے اللہ جل فرمانی ۔

حضرت الوامامر شکے واسطہ سے بھی حضور کا بیار شادلقل ہے کہ جوشخص مجھ پر ایک دفعہ درود بجیجتا ہے اللہ حل شانۂ اس پر دس دفعہ درود (رحمت) بھیجتے ہیں اور ایک فرشتہ اس پرمقرر ہوتا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچا آہے۔

ایک مجمر محفرت اکنس کی حدیث سے حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم کا برارشاد نقل کیا ہے کہ جوشخص میرے او پرجم جہ کے دن یا جمعہ کی شب میں درود بھیجے اللہ حل شانہ اس کی سوحا جتیں پوری کرتے ہیں اوراس پر ایک فرشتہ مقرر کردیتے ہیں جواس کومیری بر میں مجھ تک ایسی طرح بہنچا تاہے جیسے تم اوگوں کے پاس مدایا بھیجے حاستے ہیں۔

اس مدریث پریداشکال ندکیا جائے کہ اس جدریث سے معلوم ہوتا ہے کہوہ ايك فرستند به جو قبراطهر برمتعين ب جوساري دنيا كے صلاۃ وسلام حضور تك يہنجا آرہے۔ اور اس سے بہلی حدمث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جوحضور تک اُمّت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔اس کئے کہو فرشته قبراطهر ويتعين باسكاكام صرف يهى كم مضورتك أمت كاسلام يهنجانا رہے۔ اور میہ فرشتے جو سیاحین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور اُن کہیں درود مِلتاہے اس کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وقع نک پہنچاتے ہیں۔ اور بیرعام مشابده ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی بیام جیجا جاتا ہے اور مجمع میں اس کو ذکرکیا جاتا ہے تو مشخص اس میں فحزا ور تقرب سمجھتا ہے کہ وہ بیام پہنچائے ۔ اپنےا کابر اور ہزرگوں کے بہاں بیمنظر باریا دیکھنے کی نوبت آئ بھرستد الکونین فخ الرسل صلی التعلیہ وسلم کی ماک بارگا ہ کا تو بوجینا ہی کیا۔اس کئے جتنے بھی فرشتے پہنچا بیس برمحل ہے۔ (٨) عَنْ أَنْ هُوَيْرَةً عَالَ قَالَ صحرت الوهررية حضورا قدس ملى الله عليه ولم كاارت رَسُوْلُ اللَّهُ عِلَاثِيْ عَلَيْهِ مَنْ صَلَّى فَ نَقَلَ *رَتَ بِينَ كَرَجَ شَخْصَ مِيرِ عِنْ اوْرِمِيرِي قَرِ كَ قَرْبِ دُو*ُد عَلَى عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ بَصِحْبًا هِمِي اسْ وَوْدُسَنَتَ الول اور تودُورس تجريد دُود صَلَّىٰعَكَىٰٓ نَائِئِيًّا ٱبْلِغْتُهُ -بھیجاہے وہ مجھ کو پہنچا دیاجاتا ہے۔

رجاك البيهقى فى شعب الايان كذا فى المشكوة وبسط السخاوى فى تخريجيه -

ف علامه سخادی نے قول برائع میں متعدد روایات سے بیمضمون نقل کیا گئی ہے کہ چوشخص دور سے درود بھیجے فرشۃ اس پرتغین ہے کہ حضور تک پہنچائے۔ اور چوشخص قریب سے بڑھتا ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم اس کو خود سنتے ہیں بچوش دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایات میں تفصیل سے گزرہی چکا کہ فرشتے اس برمتعین ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم پر جوشخص درود بھیجے اس کو خضورا تدس صلی اللہ علیہ ولم مضمون کہ جو قبرا طہر کے قریب حضورا تدس صلی اللہ علیہ ولم مضمون کہ جو قبرا طہر کے قریب درود بڑھے اس کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم منفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی درود بڑھے اس کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم منفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی درود بڑھے اس کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم منفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی۔

قابلِ فخر قابلِ عزّت قابلِ لنّرت چیزہے۔

مرار میں میں میں میں میں سیبان بن میں سے نقل کیاہے کہ ہیں نے خواب ہیں حضورا قدس میں الترملیم کی زیارت کی ہیں نے دریا فت کیا یا رسول خواب ہیں حضورا قدس میں الترملیم کی زیارت کی ہیں نے دریا فت کیا یا رسول الترمیہ جو لوگ ماضر ہوتے ہیں اور آپ ہر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں ؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں مجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابرا ہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ ہیں جے سے فراغ پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور یہی نے قرر ترمینہ منورہ حاضر ہوا اور یہی نے قرر ترمینہ منورہ حاضر ہوا اور یہی نے قرر ترمین کے اندر سے میں نے قرر ترمین کے اندر سے میں نے قرر ترمین کے اندر سے

وعليك السلام كي وإزسى -

ملاعلی قاری کہتے ہیں کہ اس ہیں شک نہیں کہ درود تربیب قراطہر کقرب پر خضور قبا افضل ہے دورسے پڑھنا افضل ہے دورسے پڑھنے سے ۔ اس لئے کہ قرب ہیں ہوخشوع خضوع اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دورہیں نہیں ہوتا ۔ صاحب منظا ہر تی اس مدین پر لکھتے ہیں بعنی پاس والے کا درود نودستا ہوں بلا واسطہ اور دوروالے کا درود بالکہ سیاحین بہنچا تے ہیں ۔ اور جو اب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں ۔ اس سے معلوم کیا جا چاہئے کہ حضرت میں الدعلیہ والے کو خصوصاً بہت بھیجنے کی کیا بزرگی ہے ۔ اور حضرت میں اللہ علیہ وسلم برسلام بھیجنے والے کو خصوصاً بہت بھیجنے والے کو کیا نشرف حاصل اللہ علیہ وسلم برسلام بھیجنے والے کو خصوصاً بہت بھیجنے والے کو کیا نشرف حاصل کا جواب آوے سعادت ہے چائیکہ ہرسلام کا جواب آوے سعادت ہے چائیکہ ہرسلام کا جواب آوے سعادت ہے چائیکہ ہرسلام کا جواب آوے سعادت سے جوائیکہ ہرسلام کی جواب آوے سعادت سے جوائیکہ ہرسلام کا جواب آوے سعادت سے جوائیکہ ہرسلام کی کا جواب آوے سے سادت سے جوائیکہ ہرسلام کی کا جواب آوے سی کا جواب آوے سیادت سے جوائیکہ ہرسلام کی کا جواب آوے سیادت سے جو جائیکہ ہرسلام کی کا جواب آوے سیادت سے جو جائیکہ ہرسلام کی کو جواب آوے سیادت سے جو جائیکہ ہرسلام کی کا جواب آوے سیادت سے جو جائیکہ ہو سیادت سے جو جائیکہ ہو کیا ہو اب آوے سیادت سے جو جائیکہ ہو کا جواب آوے سیادت سے جو بائیکہ ہو کیا ہو کیا تھیں کیا جو اب آوے سیادت سے جو جائیکہ ہو کیا ہو کیا تھیں کیا جو کیا تھیں کی کیا تھیں کیا ت

بہرسلام مکن رخبہ ورجواب آل لب کہ صدسلام مرابس کیے جواب از تو اس مضمون کوعلامہ سخاوی نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کہی بندے کی ترافت سے لئے یہ کافی ہے کہ اس کانام خیر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ والم کی جبس میں آمائے۔اسی ذیل میں بٹیعر بھی کہا گیا ہے۔

ومن خطرت منه ببالك خطرة حقيق بان يهمووان يتقدما

ترجمه جين خوش قسمت كاخيال بهي تيرك دل مي گزرجائے وه اس كاتحق

ہے کہ جتنا بھی حاہیے فیز کرے اور بیش قدمی کرے (اچھلے کو دے) ع ذکرمیرامجھے سے بہترہے کہ اس محصن ل میں ہے اس روايت يس حضورا قدس صلى التُدعليه والرسلم كي خود سنن بي كونى

اشكال نهين أس كن كما نبيار عليهم الصّلوة والسّلام ايني قبورس زنده بين-

علامه سخاوی نے قول بریع میں لکھا سے کہ ہم اس پراتیان لاتے ہیں اوراس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضوراِ قِدس صِلی النّہ علیہ سِلم زندہ ہیں اپنی قبرشریف ہیں۔ اور آپ کے بدن اطرکو زمین نہیں کھاسکتی اوراس پراجاع ہے۔ امام بیہقی نے انبیار کی حیات میں ایک مستنقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی *حدیث الانبیاء احیاء فی قبورهم بیصلون که انبیار این قبرول میں زندہ ہوتے* ہیں اور نماز بڑھتے ہیں ۔ علام سخاوی نے اس کی مختلف طرق سے تخریج کی ہے اور

امام مسلم نے حضرت انس ہی کی روابت سے حضور اقدس صلی التّٰدعلیہ وَسلم کا ہم ارشاد نقل کیا ہے کہ میں شب معراج میں حضرت موسلی سے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر میں <u>صط</u>ے

ہوئے خاز برطھ رہیے تھے۔ نیزمسلم ہی کی روایت سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وکم کا یہ إرشا دنقل کیاہے کہ ہیں نے حضرات انبیا رکی ایک جاعت کے ساتھ لینے آپ کو

ديكها تويس نے حضرت عيسى اور حضرت ابراہيم على نبينا وعليها الصلاة والسّلام كو كھرك و

ہوئے نماز ٹریضے ہوئے دیکھا۔

خضورا قدس صتى التعليه وسلم ك وصال ك بعد حضرت الو كرصديق رضى الترتعا عنه حب نعش مبارک کے قریب حاصر ہوئے توحضوراِ قدس صلی التّدعلیہ وہم کے چہرہ انور كوحوجا درست فرصكا بؤاتفا كهولاا وراسك بعد حضورا قدس صلى التدعليه ولم سس خطاب کرتے ہوئے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان اسے اللہ کے نبی اللہ جل شانہ آپ پر دوموتیں جمع نہ کریگے ایک موت جوآب کے لئے مقدرتھی وہ آپ اوری كريجكيد (بخاري) - علامسيوطي شيخ في حيات انبيار بين مستقل ايك رسالة تصنيف فرايلي اور فصل ثانی کی مدیث سے پر بھی مستقل بیمضمون آرا ہے کہ اللہ حبّل شانہ نے زمین پر یہ

چیزحرام کرکھی سے کہ وہ انبیار علیہم السّلام کے بدنوں کو کھائے۔

علامه سخاوی قول بدیع میں تخربر فرماتے ہیں کہ مستحب بیہ ہے کہ جب مدینہ منور کے مکانات اور درختوں وغیرہ برنظر رہیے تو درو د شریف کنزت سے پرشھے اور جتنا قریب بروتا جائے اتنا ہی درود مشریف میں اضافہ کرتا جائے اس کئے کہ یہ مواقع وی اور قرآن پاک کے نزول سے مور ہیں ۔ حضرت جریل حضرت میکائیل کی باربار یہاں آمر ہوئی نے اور اس کی مٹی سید البشر پر شتل ہے۔ اسی جگہ سے اللہ کے دین اور اس کے پاک رسول کی سنتوں کی اشاعت ہوئی ہے ۔ بیر فضائل اور خیرات کے مناظر ہیں یہاں پہنچ کراینے قلب کو نہایت ہیبت اور تعظیم سے بھر پور کرلے۔ کویا کہ وہ صنور کی زیارت کررا ہے اور بیتو محقق ہے کہ حضور اس کاسلام نفن رہے ہیں ہے کہ سے کہ جھکٹے اورفضول ہاتوں سے احتراز کرے اس کے بعد قبلہ کی جانب سے قبر نثریف برحاضربوا ورنقدرجار بإنمه فاصله سي كمطابوا ورنيجي نگاه ريكھتے ہوئے نہايت خشوع وخصنوع اورادب احرام کے ساتھ یہ طبطے،۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ السَّلَامُ آب يرسلام السَّكرسول آپ يرسلام ال عَلَيْكَ يَانَبِى اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اللهُ كَانِي بِرسلام الله كَاللُّهُ مَرَّزِيرة سِيَّ يَاخَمْيُونَةُ اللهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آبِرِسلام ك الله كَ مُلوق مِن سب سي بتروات آپ پرسلام اے الترکے حبیب آپ پرسلام اے رسولوں کے مردالاآپ برسلام استخاتم النبيين، آب برسلام اسے رب العالین کے رسول،آب پر سلام اسمرداران لوگوں کے جوقیامت ہیں روش چرے والے اور روشن ہاتھ یاؤں والے بول کے رىيمسلانوں كى خاص علامت ہے كردنيا ميں جن اعضاركووه وضوس وصويت رسيهين وه قيامت کے دن نہایت روشن ہوں گے) آپ پرسلام اے

خَايُرَخَلْقِ اللهِ اَلسَّكَامُ عَلَيْكَ ياحبيب اللع السكلامر عكيك يَا سَيِّتَكَ الْمُتُوسَلِيْنَ ٱلسَّسَكُورُ عكيُكَ يَاخَاتُمَ النَّهِيتِينَ اَلسَّلَامُ عَكَيْكَ كِيا رَسُولَ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ اَسْتَ لَامِرُ عَكَيْكَ كِيا قَائِدُنَا الْغُسَرِّرِ الْمُحَجَّلِيْنَ السَّلَامُرَ عَلَيْكَ يا بَشِيْرُ ٱلسَّكَامُرَ عَلَيْكَ

جنت كى بشارت دين والے آپ يرسلاكك حبتم ڈرانے والے،آپ پراورآپ کے اہل بیت پسلام جوطا بربي، سلام آپ پيافد آپ كانواچ مطهر يرجوساري مؤمنون كى مائيس بسلام آب براورآب کے تمام صحابہ کرام پرسلام آپ پر اور تمام انبیا ماور تمام ربولوں پراورتمام اللہ کے نیک بندوں پرار ہو التدالترجل شأنه آب كويم لوكون كى طرف سے أن سب سے بڑھ کر جزائے خیرعطافر ملئے جتنی کیسی نبی کواس کی قوم کی طرف سے اور کسی زمول کواس کی امت کی طرف سے عطافرائی ہو، اوراللہ تعالی آپ يردرود تصيح جب يمى ذكركرن والماكي كاذكركري اور حب بھی کہ غافل لوگ آپ کے ذکر سے غافل و الترتعالى شائداك براولين مين درود بيعيج التتعلط شار اب برآخرین مین درود بھیجے اس سب سافضل اوراكمل ورياكيره جوالتدف ابنى سارى محلوق ميس كسى بربهى بهيجا بوجبياكهاس في المحات دى بم كوآب کی برکت سے گراہی سے اورآپ کی وجہ سے جالت اورامذه ين سے بصيرت عطافراني بين كواہي تيا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا موں اس بات کی کہ آپ اللہ کے بندے اوراس کےرسول ہیں اور اس کے این ہیں اور ساری خلوق میں سے اس کی برگزیرہ ذات ہیں اور کواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی رسالت کو بینجا دیا اس کی

يانذير ألسكام عكيك وعلى : آهُ لِي بَيْتِكَ الطَّاهِرِيْنَ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٱزْوَاجِكَ الطَّالِهِرَاتِ أمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱلسَّلَامُ عَكَيْكَ وعلى آصحابك آجمعين الشكائر عكيثك وعلىسابر الأنبيكاء والمؤتيلين وسايير عبادالله الصّالِحِيْنَ جَزَاكَ اللهُ عَنَّايًا رَسُولَ اللهِ ٱفْضَلَ مَا جَـٰزِى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُوْلًا عَنْ ٱمَّتِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ كُتَّمَا ذَّكُرُكَ النَّاكِرُونَ وَكُلَّمَاغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ وَصَـٰتَىٰ عَلَيْكَ فِى الْاَوَّلِيْنَ وَ صَلَّىٰ عَلَيْكَ رِنِي الْأَخِرِيْنَ ٱنْضَلَ وَٱكْمَالَ وَٱطْمِيَبَ مَاصَلَّىٰ عَلَىٰ اكميرض الخلق اَجُمَعِيْنَ كَمَا اسْتَنْقَذَنَايِكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ بَصَّرَنَابِكَ مِنَ الْعَلَى وَالْجَهَالَةِ ٱشُهَدُ ٱنَ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ كَ آشُهُدُ ٱنَّكَ عَبْدُهُ وَرُسُولُكُ وَاصِيْنُهُ وَخَيْرَتُهُ صِنْ خَلْقِهِ وَ ٱشْهَـٰ لُهُ ٱتَّكَ قَدُ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ

اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَجَاهَدُتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِمْ اللهُمَّ ارتِه نِهَا يَةَ مَا يَنْنَجِيُ آَنُ يَّا مُنَكَهُ الْاِمِلُونَ-(قلت وذِكرةِ النووى في مناسكه باكثر مِنه) ـ النووى في مناسكه باكثر مِنه) ـ

المنت کواداکردیا امت کے ساتھ پوری پوری کی نیرخواہی فرمائی اورالٹر کے بارے میں کوشش کاحق ادا فرمادیا یا اللہ آپ کواس سے زیادہ سے زیادہ عطافر ماجس کی امید کرنے والے امید کرسکتے ہیں ۔

اس کے بعد اسینے نفس کے لئے اور سارے مؤمنین اور مؤمنات کے لئے دعا كرب اس كے بعد حضرات شیخین حضرت ابو بكر حضرت عمر رضی الله تعالی عنها پرسلام کیھے اوران کے لئے بھی دعا کرے۔ اور الترسے اس کی بھی دعا کرسے کہ التہ جل شاندان دونول حضارت كوتجى ان كى مساعى جبيليرجوانهول في حضور اقدس صلى الدعليدولم كى مدديس خرج كى بين اور جو حضوراً قدس صلى الله عليه وم كيحتى كى ادائيكى مين خرج كى ہیں ان پر بہترسے بہتر جزائے خیرعطا فرمائے اور بیسجے لینیا جاہئے کہ نبی کریم صلی التُعلیہ وسلم کی قبراطہر کے باس کھرے ہوکرسلام بڑھنا درود بڑھنے سے زیادہ افضل سے ایعنی ٱستَكَامُ عَلَيْكُ يَارُسُولَ اللهِ أَضَلَ سِبُ الصَّالُوثُهُ عَلَيْكَ يَارُسُولَ اللهِ سَنَّى . علامہ باجی کی رائے یہ سے کہ درودافضل ہے۔علامہ سفاوی کہتے ہیں کہ پہلاہی قول ربادہ سیجے سے جیساکہ علامہ مجدالدین صاحب قاموس کی رائے سہے۔اس کے کہ *حدیث بیں مامن مسلوبیسلوعلی عند قبری آیاہے۔ علامہ سخاوی کا اشارہ* اس حدیث یاک کی طرف ہے جوا بو داؤ د تنریف وغیرہ میں حضرت ابوہر رہے تشہرے تقل کی گئی سے کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام کرتاہے توالد جل شانہ مجھ پر میری روح اولا دینے ہیں بہان کے کہیں اس سے سلام کاجواب دنیا ہوں لیکن اس نا کارہ کے نزدیک صلوٰۃ کا لفظ (بعنی درود<sub>)</sub> بھی کثرت سے روایات میں ذِکرکیا گیا ہے چنا بخیراسی روایت میں جوا ویرا بھی ہے پر گزری ہے اس میں یہ ہے کرچو محص میر تبرکے قریب درود بڑھتاہے میں اس کوسنتا ہوں۔اسی طرح بہت سی روایات میں پیمضمون آیاہے اس نئے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود وسلام دونوں کو

جمع كيا جائة توزياده بهترب لينى بجائ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ السَّكَلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وغيره كَ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ الصَّلَوْةُ وَالْسَكَلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي اللهِ اسى طرح آخيريك السّلام ك سات الصلوة كالفظ تجى طرصا دسے توزیادہ اجھاہے اس صورت میں علامہ باجی ح اور علامہ سخاوی دولوں کے قول برعل بوجائے گا۔ وفار الوفار میں لکھاہے کہ ابوعبداللہ محدین عبداللہ الحبین سامرى منبائ إينى كتاب مستوعب مين زيارة فبرالنبي صلى التدعلية وللم كے باب مين آ داب زیارت ڈکر کرنے کے بعد <del>لکھتے</del> ہیں ۔ بھر قبر شریف کے قریب آئے اور قبر شریف کی طرف منه کرکے اور منبرکو اپنی بائیں طرف کرکے کھڑا ہو۔ اور اس کے بعب علامه سامری حنبلی نے سلام اور دعاکی کیفیت لکھی ہے اور منجلہ اس کے بیجی لکھا بِ كُربِيرِ يُربِطِ ٱللَّهُ قَدْرِانَكُ قُلْتَ فِي كِتَابِكِ لِنَابِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَكُو ٱنَّهُ مُورُ الْذُظَّلَمُ وَا ٱنْفُسَهُمُ جَاءُ وَٰكَ فَاشَتَغُفَهُ وَاللَّهَ وَاسْتَغْفَرَكَهُمُ التَّرْسُولُ لَوَجَدُ وَاللَّهَ تَتَوَابًا تَجِيمًاه وَ إِنِّى قَدْاتَيْتُ نَبِيَّكَ مُسْتَغُفِرًا فَأَشِكُلُكَ أَنُ تُوْجِبُ لِيَ الْمَغْفِرَةَ كُمَّا أَوْجَبُتَهَا لِمَنْ أَتَالُا فِي حَيَاتِهِ ٱللَّهُمَّ إِنِّيْ ٱتَوَجَّهُ البَيْكَ مَعِبَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ثُرَحِمْ السِي الله توني البن باك كلام مين ابين نبى صلى التدعليد وسلم سے يول ارشاد فرمايا كه اگروه لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پرطلم کیا تھا آپ کی خدمت میں ماضر ہوجاتے اور بجرالتُّرجل شانئے معافی جا ہتے اور رسول (النَّرصلی النَّدعلیہ وَلم) بھی ان کے لئے التدتعالى سعمعا في حاجت توضرور التدتعالي كوتوبرقبول كرف والارصب كرف والا پاتے۔ اور میں تیرے نبی کے پاس حاضر بوا ہوں اس حال میں کہ استغفار کرنے والا ہوں، تجھے سے یہ مانگتا ہوں کہ تومیرے لئے مغفرت کو واجب کر دے جبیا کہ تو نے مغفرت واحبب كيتمى استخص ك القريسول التدصلي التدعليه وسلم كي خدمت میں ان کی زندگی میں آیا ہو، اے اللّٰہ میں تنیری طرف متوحبہ ہوتیا ہوں تنیرے نبی صلی اللّٰہ علیہ ولم کے وسیلہ سے۔ (اس کے بعدا ورلمبی چوٹری دُعایش ذکر کیں) ۔

صرت أبى بن كعب في عرض كياكه يارسول للديب (٩) عَنْ أَبَرِّ بْنِ كَعْرِ ۖ قَالَ قُلْتُ يارَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلْوَ آپ پر درودکٹرت سے جیجناچا ہتا ہوں تواس کی مقدارابين اوقات دعاريس مصكتني مقرركر والضوا عَلَيْكَ فَكُثْرَآجُعَلَ لَكَ صِــنَ صَلَوْتِي فَقَالَ مَا شِئْمَتَ اقدس مى الدعلية والمن فرايا جتناتراجى جاب -تُكْنُتُ الـرُّرُبُعُ قَالَ مَــا مي في عض كيايار ول الله الك يوتفالي حضوريف شِئْتَ فَإِنْ زِدْتُ فَهُـُوَ فرمايا تجھے اختيارہے اور اگراس پر بڑھا دے تو تیرے التے بہترہے تویس نے عض کیا کرنصف کردوں خَرُعُ لَكَ قُلْتُ النِّصُفَ حضور فرمايا تحجه اختيار باوراكر برهاد يتوتي قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنَّ زِدِّتَ منة زياده ببترب ميس في عض كيا تو دوتها أي كردون فَهُوَخُيْرُ لَكَ قُلْتُ فَالثَّلْثَيْنِ تَالَ مَا شِئتَ فَإِنْ زِدُتَ حضور بنے فرمایا تھے اختیار ہے اور اگراس سے بڑھا فَهُوَخَيْرٌ لَكَ تُلْتُ اَجْعَلُ دے توتیرے گئے زیادہ بہترہے میں نے عرض کیا كَ صَـ لُوتِي حُكَّهَا قَـالَ یا رسول التّد بھریس اپنے سارے وقت کوآپ کے إِذَّا تُكُفَىٰ هَٰ مَكَ وَ يُكَفَّرُ درودك كغ مقرر كرتابول جضورا قدس ستى الدعليم كَكَ ذَنْبُكَ ررواه الترميذي ناد نے فرمایا تواس صورت میں تیرے سارے فکوں کی کفامیت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر المنذري فى الترغيب احدوالحاكم وقال صحدہ وسط السفاوی فی تنجیدہ ویئے جائیں گے۔

ف مطلب تو واضح ہے وہ بیکہ بین نے کچے وقت اپنے لئے دعاؤں کامقرر کررکھاہے اور جا ہتا یہ ہوں کہ درود شریف کشرت سے پڑھا کروں تو اپنے اسس معین وقت میں سے درود شریف کے لئے کتنا وقت تجویز کروں مثلاً میں نے لینے اورا د وظائف کے لئے دو گھنٹے مقرر کررکھے ہیں تو اس میں سے کتنا وقت درود شریف کے لئے بچویز کروں۔

علامہ سخاوی نے امام احد کی ایک روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی فی علامہ سخاوی نے امام احد کی ایک روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے مقرر نے دو دیے لئے مقرر

کردول توکسیا ، حضور شنے فرمایا الین صورت میں حق تعالیٰ شاہ تیرے دنیا اورآخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ علامہ سخاوی نے متعدد صحابہ شنے اسی قسم کامضمون نقل کیا ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ متعدد صحابہ کرام نے اس قسم کی درخواستیں کی ہوں ۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ اللہ کے ذکر پر اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم کی تعظیم پڑشتی ہے تو حقیقت میں برایسا ہی ہے بیسا دور می صدیف میں اللہ جلشائ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حس کومیرا ذکر مجھ جیسا دور می صدیف میں اللہ جلشائ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حس کومیرا ذکر مجھ میں انع ہو نینی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے تو میں اس کو دُعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔

صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ سبب اس کا یہ سے کہ جب بندہ اپنی طلب ورغبت كوالتدتعاكى كي بينديده چنزيين كرتا ہے اورالله تعالیٰ كی رضا كومقدم رکھاہے اپنے مطالب پر تو وہ کفایت کرتاہے اس کے سب مہات کی مبن گان ریٹلیے کان الله که که بینی جواللہ کا ہو رہتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اس کو بجب شیخ بزرگوار عبرالوبإب متقى رحمه الله تعالى في أس مسكين كوبعني شيخ عبدالحق كو وأسط نيات مربینه منوره کی زخصت کیا فرمایا که جانوا ورآگاه بهو که نهیں ہے اس راه میں کوئی عبادت بعدا دارِ فرائضِ کے مانند درود کے اوپر سید کائنات صلی التّدعلیہ وآلہ وسلم کے جا ہیئے كه تمام او قات البينے كواس ميں صُرف كرنا اور جيز ميں مشغول نه ہونا، عرض كيا كيا كلِّس کے لئے کچھ عدد معین ہو، فرمایا یہاں معین کرنا عدد کا منرط نہیں اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کے رطب اللسان ہوا وراس کے رنگ میں رنگین ہوا ورمستنغرق ہواس ہیں۔ اس پریداشکال ندکیا جائے کراس حدیث پاک سے بیمعلوم ہؤاکہ دررور شریف سب اوراد و وظائف کے بجائے پڑھنا زیادہ مفیدسے ۔اس کئے کہ اقل تو خوداس مدسیث پاک کے درمیان میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ وقت اپنی ذات کے لئے دعاؤں کامقررکر رکھاتھا اس ہیں سے درود شریف کے لئے مقرر کرنے کا ارا دہ فرمارہے تھے۔ دوسری بات بہے کہ برچیز لوگوں کے احوال کے اعتب ارسے

فتلف ہؤاکرتی ہے جیساکہ فضائل ذکر کے باب دوم حدیث بنا کے ذیل میں گزراہے کہ بعض روایات میں اڈھکٹ ولانے کو افضال الدعاکہا گیاہے اور بعض روایات میں اٹھنار کو افضال الدعاکہا گیاہے اور بھی استخفار کو افضال الدعار کہا گیاہے اسی طرح سے اور اعمال کے در میان میں بھی مختلف اعمال کو سب سے افضال قرار دیا گیاہے یہ اختلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے جیساکہ ابھی مظاہر تی سے نقل کیا گیاہے کہ شیخ عبدالتی محدّث دہلوی نور الله مرقدہ کو ان کے شیخ نے مدینہ باک کے سفرین یہ معمول ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سفرین مرد در شریف کی بہت تاکید کرتے ہیں ۔
درود دشریف کی بہت تاکید کرتے ہیں ۔

علامه منذرى في ترغيب ميس حصرت أبي كم عديث بالامين ان كي سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب چو تھائی رات گرز جاتی توحضورا فدس صلى الته عليه وسلم كعطب بوجانت اورارشا د فرمات اسه لوگوالته كاذكركرو اے لوگواللہ کا ذکر کرو (بعنی باربار فرماتے راجفہ آگئی اور را دفہ آرسی ہے موت ان سب چیزوں کے ساتھ جواس کے ساتھ لاحق ہیں آرہی سے موت ان سب چیزول کے ساتھ حجواس کے ساتھ لاحق میں آرہی ہے اِس کو بھی دو مزیبہ فرماتے۔راجفہ اور را دِ فِه قرآن ماک کی آیت جوسورہ والنازعات میں ہے کی طرف اشارہ ہے جس میں التَّدياك كا أرشادسٍ يَوْمَ تَدُجُفُ الرَّاحِفَةُ كُنَّتُبَعُهَا الرَّادِ فَهُ كُ قُلُوبٌ يَّوْمَ بِذِ وَّاجِفَةً ٥ أَبْصُادُهُا خَاشِعَةً ٥ُ جَسِ كَاتْرَجِيرِ اورمطِلب بيهـ كَمَا وپرحِيْدجِيزِوں كى م کھاکر اللہ تعالیٰ کاارشا دہے قیامت صرورآئے گی جس دن ہلا دینے واتی چیز سب کوبلا ڈالے گی اس سے مراد بہلاصورے اس کے بعدایک سے آنے والی چزآئے گی ۔(اس سے مراد دومرا صورہے) بہت سے دل اس روزخوف کے مارے دھو اک رہے ہوں گے ترم کی وجہسے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ (بیان القرآن مع زیاده)۔

﴿ (1) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءُ عَالَ فَسَالَ صَرْتِ ابوالدروارُ فَ صَنورِ الْتَعْلَي

رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسلم كاارشا دَفْل كياب كرتَوْ تَفْص مِح اورشام مجم صَلَّىٰ عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يردس دس مرّب درود شريف يرصاس كقيات يُمُسِى عَشْرًا اَدُركَتُهُ شَفَاعَرِى يَوْمَ اللَّقِيكةِ. كَ دن ميري شفاعت يَهِ كررب كى -

(رواه الطبرانى باسنادين احدهاجيد لكن فيه انقطاع كذافى القول البديع)

ف علام سخاوی نے متعد داحا دیث سے درود شریف پر مصفے والے کو حضور م کی شفاعت ماصل ہونے کا مژدہ نقل کیا ہے جضرت ابو کرصدیق رضی التٰد تعالیٰ عنہ کی مدیث سے حضور کا بدارشاد نقل کیا ہے جو مجر پر درود پڑھے قیامت کے دن میں اس كاسفارشي بول كا- اس حديث ياك بين كسي مقدار كي تهي فيدنهي -حضرت ابوسرمره رضى التد تعالى عنه كى ايك ورحد ميث سے درود نماز کے بعد بھی پر نفظ تقل ہے کہیں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لئے سفارش کروں گا۔ حضرت رویفع بن ثابت کی روایت سے صنور کا بدارشا دنقل کیا گیاہے کہ جَوْ عَلَى مُعَالِمَ وَرُودِ مُرْبِ بِرُكِ اللَّهُ عَلَى عَلَى مُعَكَّرِ وَ اَنْزِلُهُ الْمُقَعَدَ الْمُقَرَّب

عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِلْيِمَةِ اس كَ كَ مَيرِي شَفَاعَت واجب سِهِ -

علامه سخاوى في حضرت ابومرريط كى روايت سي نقل كياب كروزخص میری قبرکے پاس درود پڑھتا ہے ہیں اس کوشنتا ہوں اور جوشخص دورسے مجھے پر درود برصاب التدجل شانة اس كے لئے ايك فرشته مقرر كرديتے ہيں جومحه تك درودکو پہنچائے، اوراس کے دنیا وآخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سِفارشی بنوں گا۔ " یا " کامطلب بیہ ہے کہ بعض کے لئے سفارشی اور بعض کے لئے گواہ۔مثلاً اہلِ مدینہ کے لئے گواہ دو بقرل کے لئے سفارشی بیا فرماں برداروں کے لئے گواہ اور گنا ہے گاروں کے لئے سفارشی ۔ وغيرذ لك كما قالدالسناوي.

(11) عَنْ عَامِئَتَ اللَّهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولًا للهِ صَرِت عائشَهُ فَصُورِ اقدس صلى الله عليه وسلم كا

ارشاد نقل کیا ہے کہ جوشخص مجھیر درود بھیجا ہے تو
ایک فرشتہ اس درود کو لے جاکر اللہ جل شانہ کی پاک
بارگاہ میں بیش کر تاہے وہاں سے ارشا دعالی ہوتا ہے کہ
اس درود کو میرے بندہ کی قبر کے پاس مے جاؤیا س
کے لئے استعفار کرے گا ور اس کی وجب اس کی
انکھ شخصنٹری ہوگی۔

البناء والدهليى فيسند الفردوس وفى سنده عمرين حبيض فصالنساق وغيرة كذافي القول البديع ف زادالسعید میں مواہب لدنیہ سے نقل کیا سے کہ فیام ت میں کسی مؤمن كى نيكيان كم بوجائين كي تورسول التُدصلي التُدعلية والم أيك برجير مرانكشت كى رازيكال کرمیزان میں رکھ دیں گےجس سے نیکیوں کا بتہ وزنی ہوجائے گا۔ وہ مؤمن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائیں آپ کون ہیں آپ کی صورت وسیرت کیسی ا چھی ہے۔ آپ فرامیں گے میں تیرانبی ہوں اور بید درود ہے جو تونے مجھے بر بڑھا تھا۔ تیری جاجت کے وقت میں نے اس کوا دا کر دیا ۔اس پر بیا شکال ندکیا جائے کہ ایک پرچ برانگشت کی برابر میزان کے بلوے کو کیسے جبکا دیے گا۔اس کے کہ اللہ جل شان كے بہاں اخلاص كى قدرسے اور حتنا بھى اخلاص زيادہ ہو گا وتنا ہى وزن زيادہ ہوگا. حديث البطاقه يعني ايك منكرا كاغذ كاجس يركلمهُ شهادت لكها بؤاتها وه ننانوي دفتروں کے مقابلہ میں اور مبر دفترا تنابرا کر منتہائے نظر تک ڈھیر سگا ہؤا تھ غالب آگیا۔ بیرمدیث مفصل اس ناکارہ کے رسالہ فضائل ذکر باب دوم فصل سوم کی رہوں پر گزر حکی ہے جس کاجی جاہے مفصل وہاں دیکھیے اور اس میں پرجی ہے کہ اللہ کے نام عمے معت ابلہ میں کوئی چیز مصاری نہیں ، توسکتی - اور بھی اُس سالہ میں متعددروایات اسی مضمون کی گزری ہیں کہ جن سےمعلوم ہوتا ہے کواللہ کے یہاں وزن اخلاص کا سے ۔ قصل بنجم محایات کے ذیل میں حکامی<sup>ت ہزی</sup> پر بھی اس کے متعلق مختصر سامضمون آراہیے۔

(۱۲) عَنُ إِنِي سَعِيْدِ إِلْحُنُدِي عَنَ الْمُولِ اللهِ صَلَقًا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

حضرت ابوسعید خدری خصورا قدس کیاللہ علیہ ولم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بس کے پاس صدقہ کرنے کو کچے نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے اللہ مسلم کی سے اخیر تک لے اللہ درو کھیج محمد صتی اللہ علیہ ولم پرجو تیرے بندے ہیں اور میں اور حمت بھیج مومن مرد قرسلان مرداؤر سلمان کا مرداؤر سلمان کی مرداؤر سلمان کی مرداؤر سلمان کی مرداؤر سلمان کی کہور سلمان کی کور سلمان ک

فعلام سخاوی نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حبان نے اس حدیث پر بی فصل باندھی ہے اس چیز کا بیان کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر صناصد قد نہ ہونے کی صورت میں صدقہ کے قائم مقام ہوجا باہے۔ علمہ میں اس بات میں اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بعض علم نے کہا ہے کہ حضور پر درود صدقہ سے بھی افضل ہے اس لئے کہ صدقہ صرف ایک ایسا فریعیہ ہے جو بندوں پر فرض ایسا فریعیہ ہے جو بندوں پر فرض بونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ شانۂ اور اس کے فرشتے بھی اس عل کو کرتے ہیں اگر جہ علم معناوی خود اس کے موافق نہیں ہیں۔ علامہ سخاوی خود س ابو بر بری شے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جھر پر درود بھیجا کر واس سائے کہ جھر پر درود بھیجنا میں ہے ایک اور حدیث سے نقل کیا ہے مہم ارت سے ذرود بھیجا کر وکہ وہ تمہارے سے ذکارہ (صدقہ) ہے۔ کہ جھر پر کر ترت سے درود بھیجا کر وکہ وہ تمہارے سے ذکارہ (صدقہ) ہے۔

نيز حضرت على أكى روايت مصحضورا قدس صلى الته عليه وسلم كا ارشا دفت ل كياسيه كمعجه يرتمها لا درود بجيجنا تتهاري دعاؤل كومحفوظ كريني والاسيئتمهار يبرب کی رضا کاسبب ہے اور تمہارے اعلاکی زکوہ ہے ابعنی ان کو بڑھانے والااوراك كرف والاسب - حضرت الس كى مديث سے حضور كا يدارشا د نقل كيا كيا سے كم مجھ پردرود بھیجا کرواس لئے کہ مجھ پردرود تمہارے لئے (گنا ہوں کا) گفارہ ہے۔ اور زُلُوٰۃ (بعنی صدقہ) ہے۔ اور حدیث پاک کاآخری مکڑا کہ مؤمن کا پہیٹ نہیں بھڑا اس کو صاحب مشکوۃ نے فیصنائل علم میں نقل کیاہے اور صاحب مرقات وغیرہ نے خیرسے علم مراد لیا ہے۔ اگر مینجیر کا لفظ عام ہے اور ہرخیر کی چیزا ور ہزئی کوشامل ہے اور مطلب ظاہر سے کہ مومن کا مل کا پریٹ نیکیاں کمانے سے تہی نہیں بھرتا وہ ہروقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ جونیکی بھی جس طرح اس کو مل جائے وہ حاصل ہوجائے۔ اگراس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود نشریف ہی سے صدقوی فضیلت حاصل کرے۔ اس ناکارہ کے نزدیک خیرکا لفظ علی العموم ہی زیا دہ بہترہے کہ وہ علم اور دوسری چیزوں کوشائل ہے لیکن صاحب مظاہرتی نے بھی صاحب مرقات وینے و کے اتباع میں خیرسے ملم ہی مرادلیا ہے اس لئے وہ تحرر فرماتئے ہیں کہ۔ ہرگز نہیں سیر ہوتا مؤمن خیرسے بعین علم سے یعنی اخیر عمر یک طلب علم میں رہناہے اوراس کی برکت سے بہشت میں جاتاہے ۔اس مدیث میں ٹوشخبری سے طالب علم کو کہ دینا سے باایمان جاتاہے انشارالتہ تعالی اوراس درج كوحاصل كرف كفي كي بعض ابل التداخير عمرتك تحصيل علم مين مشغول رسي ہیں باوجود ماصل کرنے بہت سے علم کے اور دائرہ علم کا ؤسیع ہے جو کہ شغول ہوسا تھ علم کے،اگرچہ ساتھ تعلیم و تصنیف کے ہو حقیقت میں تواب طلب علم اورتکمیل اس کی کابی بے اس کو رحق)

میمله به اس فصل کو قرآن پاک کی دوآیتوں اور دس احادیثِ نشریفِ پر اختصارًا ختم کرتا ہوں کہ فضائل کی روایات بہت کنڑت سے ہیں ان کا احصابھی

اس مختصر ساله میں دشوارہے اور سعادت کی بات بیہ ہے کہ اگر ایک بھی فضیلت نربوتى تب بجى حضوراِ قدس صلى الله تعالى عليه وآله وصحبر واتباعه وبارك ولم كي ت پراس قدر احسانات بین که مذان کاشهار بوسکتا هے اور مذان کی حق ادائیگی بوسكتي ہے اس بنا پر حتینا بھی زیا دہ سے زیادہ آ دمی درودیاک میں بطب السان رہتاوہ کم تھاچہ جائیکہ اللہ حل شانئے اپنے لطف وکرم سے اس حق ا دائیگی کے اویریهی سینکروں اجروثواب اوراحسانات فرما دیئیے۔ علامہ سخاوی نے اول مجلًا ان انعامات کی طرف اشارہ کیاہے جو درود مشرب پر مرتب ہوئے ہیں، جنائخ وہ لکھتے ہیں . باب ثانی درود سے ریف کے تواب میں اللہ جل شانہ کا بندہ پر درود بهجنا، اس کے فرشتوں کا درود بھیجناا ورحضورصلی التّدعلیہ ولم کا خوداس بر درود تجيجنا، اور درود يريصن والول كي خطا ول كاكفاره مونا اوران كے اعمال كوياكيزه بنادینا اوران کے درجات کا بلند ہونا اورگناہوں کامعاف کرنا اورخود درود کا مغفرت طلب كرنا درود برصف والے كے لئے ،اور اس كے نامة اعمال ميں ايك قیراط کی برابر تواب کا لکھا جانا اور قیراط بھی وہ جو احدیہا لاکی برابر ہو، اوراس کے اعال کا بہت بڑی ترازومیں تلنا۔ اور جوشخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بناہے اس کے دنیا وا خرت کے سارے کاموں کی کفایت جیساکہ قریب ہی ہ<del>ا</del>۔ پر حضرت اُ پی کی حدیث میں گزر حیا اور خطاؤں کو مٹا دینااوراس سے ثواب کا غلامول کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا اوراس کی وجہسے خطرات رسے نجات مانا ا ورنبی کریم صلی التُدعلیہ سولم کا قیامت کے دن اس کے لئے شاہر وگواہ بننااور آب کی شفاعت کا واجب ہونا اورالٹدی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا ا وراس کی ناراضگی سےامن کا ماصل ہونا اور قبامت کے دن عرش کے سابہ میں داخل ہونا اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلریسے کا حمکنا، اور حوض کوتر رحاضری کا نصیب ہونا اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونااور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا اور بل صراط پر سہولت سے

گزرجانا اور مرنے سے پہلے اپنا مقرب عظیمانہ جنت میں دیکھ لینا اور جنت میں بہت ساری بیبیوں کا مکنا اور اس کے ثواب کا بیس جہا دوں سے زیادہ ہوناآور نا دار کے لئے صدقہ کے قائم مقام ہونا اور درود سسریف زکوۃ ہے اور طہارت ہے اوراس کی وجہسے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کی برکت سے لوحاجیں بلکها*س سے بھی زیادہ پوری ہو*تی ہیں اورعبادت توہے ہی اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مجبوب سے اور مجالس کے لئے زینت ہے اور فقر کواور تنگی معیشت کو دور کرتاہے اور اس کے ذریعیہ سے اسباب نیر تلاش کئے جانب اوربیکہ درود بڑھنے والا قیامت کے دن حضورا قدس صلی الڈعلیہ وسلم كے سب سے زیادہ ترب ہوگا اوراس كى بركت سے خود درود برصنے والا ادراس کے بیٹے اور پوتے منتفع ہوتے ہیں اور وہ بھی منتفع ہوتاہے کہ جس کو درود متربین کا ایصال تواب کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتاہے اور وہ بیشک نورے اور دشمنوں پرغلبہ حاصیل ہونے کا ذربعیہ ہے اور دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہہ سے اور خواب میں حضورِ اقدس صلی اللہ عِلىبه سِلَّم كِي زيارت كَا ذربعيب اوراس كا يرشصنے والااس سے مُحفوظ رہتا ہے كہ لوگ اس کی غیبت کریں۔

درود شرکیف بہت بابرکت اعمال میں سے ہے اورافضل ترین اعمال میں سے ہے اور دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والاعمل ہے اور اس کے علاوہ بہت سے تواب ہوسمجھدار کے لئے اس میں رغبت پیدا کرنے والے بیں، ایساسمجھدار جواعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پر حربی ہواور ذخائر اعمال کے خمرات حاصل کرناچا ہتا ہو۔ علام سخاوی نے باب کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد بھران مضامین کی روایات کو تفصیل سے ذکر کیا۔ جن بیں سے بعض فصل اول میں گزر جکی ہیں اور بعض فصل تنانی میں آرہی ہیں۔

اوران روایات کو ذکرکرنے کے بعد مکھتے ہیں کہ ان احادیث میں اس عبادت یے کی نثرافت پر بین دلیل ہے کہ اللہ حل شانۂ کا درود، درود بڑیصے والے پرالمضا (بینی دَس گُنا) ہوتاہے اوراس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتاہے، گناہوں کا گفتارہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں - لیس جتنا بھی ہوسکتا ہو سیدالسادات اورمعدن السعادات پر درود کی کثرت کیا کر۔ اس لئے کہ وہ وسیلہ ہے مسرات کے حصول کا اور ذربعیہ بہترین عطاؤں کا اور ذربعیہ ہے مضات سے حفاظت کا اور تیرے الئے ہراس درود سے برلہ میں جو توظیصے دس درود ہیں جبار الارضین والسلوات کی طرف سے اور درودہے اس کے ملائکہ کرام کی طرف سے ۔ وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور جگه افلیشی کایه قول نقل کرتے ہیں کہ کونسا وسیلہ زیادہ شفاعت والابوسكتاب اوركونساعل زباد نفع والابوسكتاب اس ذات اقدس بردرود کے مقابلہ میں جس پر التہ جل شانہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرسستے درود بهيجتے ہیں اور اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا و آخرت میں اپنی قربت کے ساتھ منصوص فرمایاہے۔ یہ بہت بڑا نورہے اور الیبی تجارت ہے جس میں گھاٹانہیں به اولیار کرام کا ضبح وشام کامستقل معمول رہاہے بیس جہاں تک ہوسکے درود شریب پرجها را کر اس سے اپنی گمراہی سے بیک آئے گا اور تیرے اعمال صافب ستھے ہوجائیں گے، تیری اِمیدیں برآئیں گی تیرا قلب منور ہوجائے گا۔ اللّٰہ تعالی شانه کی رضاحاصل ہوگی ، قبیامت کے سخت تربین دہشتناک دن میں اُنَ نصيب ٻوگا.

دُوسِّري فصل

خاص خاص درُود کے خاص خاص فضائل کے بیان میں

(1) عَنْ عَبُدِ الرَّحْمُ لِين بَنِ إِنْ كَيْلًى صَرَت عِبدالرَّمْن كِتَ بِي كَم جِمْ سِي صَرَت كُوبُ عَ

قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بُنُ عُجُرَةً فَقَالَ ٱلَا ٱهٰٰۡٓءِى لَكَ هِمِدِيَّةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَقُلْتُ بَلَىٰ كَاهُدِهَا إِنْ فَقَالَ سَالْنَا رَسُولَ الله عاللي عَلَيْهُمْ فَعُلْنَا يَارْسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلْوَةُ عَلَيْكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ فَرَانَ اللهَ قَدُ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَرِّلُهُ عُنْمَئِكَ قَالَ قُوْلُوْا ٱللَّهُــمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَتَّدٍ قُعَـٰ لَىٰ الِ مُنْحَتَدِيدِ كُمَا صَلَّكِيتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَيْ الِ إِبْدُهِ يُمَدِّ إِنَّكَ حَمِينَكُ مُنْجِئِكُ ٱللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَتَّرِ وَ عَلِيَّ إِل مُحَتَّدِ كُمَّا كِارَكُتُ عَلَىٰ اَبْرَاهِ يُمَ وَعَلَىٰ الِ اِبْرَهِ يُمَ إِنَّكُ حَمِيْكُ مَّجِيْكً ـ

رَرَوَالِهُ البغارى وبسط السغاوى فى تغريجه واخْتَلاف الفاظه وقال لهكذالــفظ

کی ملاقات ہوئی وہ فرمانے لگے کہ میں تخصے ایک ایسابریدوں جویں نے صنور سے سنا سے میں نے عرض کیا ضرور مرحمت فرمائیے انہوں نے فرمایا 🗠 كهم في حضورا قدس صلى التعليه وللم سيوض كيا يارسول التُدآب پر درودكِن الف اطست يرطها جائے يرتوالله تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کآپ يرسلام كس طرح بجيجين حضورا قدس سنه ارشاد فرماياكه اس طرح درو دير صاكر ولالكهم صل سے اخیر تک یعنی اے الله درود بیسی محد (صلى الته عليه ولمم) پراوران كى آل برحبياكه آب نے درود بھیجا حضرت ابراہیم پراوران كىآل (اولاد) برواسے الله مبینک آپ ستوده صفات اور بزرگ ہیں۔اسے الله برکت نازل فوا محد (صلی الله علیه ولم براوران کی آل (اولاد) پر ببيساكه بركت نازل فرمائي آب نے حضرت الراہيم پراوران کی آل (اولاد) پر بیشک آپ ستوره صفات اور بزرگ ہیں ۔

الْبَخْارَى على ابراهيم وعلى الِ ابراهيم في الموضعين ـ

ف ہدید دینے کا مطلب پر ہے کہ ان حفرات کے باں رضی اللہ تعالی عہم اجمعین مہانوں اور دوستوں کے لئے بجائے کھانے پینے کی چیزوں کے بہت بن حالف اور ہوستوں کے لئے بجائے کھانے پینے کی چیزوں کے بہت بن تخالف اور بہترین بر بے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ ولم کا ذکر مشر لیف حضور کی احادیث حضور کے حالات تھے۔ ان چیزوں کی قدر ان حضارت کے باں مادی چیزوں سے کہیں زیادہ تھی جیسا کہ ان کے حالات اس کے شاہر عدل ہیں۔ اِسی بنار پر صفرت

دوىمرى صديث بس الومسعود بدري سين تقل كياسي كريم حضرت سعدين عباده كى محلس ميں تھے كه وہال حضور اقدس صلى الله عليه وسلم تشريف لائے حضرت بشيرش نوعض كيايا رسول الله الترجل شان في بيس درود يسصفي كاحكم دياس، پس ارشاد فرمائیے کرس طرح آپ پر درود ٹر صاکریں حضور تنے سکوت فرمایا بیال تک کرہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا بھر حضور بنے ارشا دفر مایا کہ يون كباكرو اللهُ عَصلِ على مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَمَّدَي الرَّعَالِي روايت مسلم ابو وَأَوْد وغيره بيسب اس كامطلب كروتهم اس كى تمناكية كي يه ب كران حضات صحابكرام رضى الله تعالى عنهم كوغايت محبت أورغايت احترام كي وجب سيحس بات كے جواب میں نبی كريم صلى الله عليه ولم كو تامل ہوتا ياسكوت فرماتے توان كوستجون ہوتاکہ بیرسوال کہیں منشا رمبارک کے خلاف تونہیں ہوگیا۔یا بیرکہاس کا جوائب نبى كريم صلى التدعلية ولم كومعلوم نهبس تضايجس كى وجبه سے حضورًا قدس صلى الله عليه وسلم كوتامل فرمانا يرا - بعض روايات سے اس كى تائيدىھى ہوتى ہے-حافظ ابن بجرشنے طبری کی رُوانیت سے یہ نقل کیاہے کہ حضورِ اقدس صلّی اللہ علیہ وکم نے سكوت وليايبان بك كرحضور بيروى نازل بونى مسند أحدوابن حبان وغيروليس ایک اور روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی حضور کی نعدمت میں حاضر توسے

اور صنور کے سامنے بیٹھ گئے ہم لوگ مجلس ہیں صاضر تھے ان صاحب نے سوال کیا یا رسول الندسلام کاطریقی توہمیں معلوم ہوگیا جب ہم نماز بڑھا کریں تواس ہیں آپ پر درود کیسے بڑھا کریں ۔ صنور کنے اتناسکوت فرایا کہ ہم لوگوں کی بینخوا ہش ہونے لکی کہ بیٹخوس سوال ہی مذکر آیا س کے بعد صنور شنے فرایا کہ جب نماز بڑھا کروتو یہ درود بڑھا کرو اللہ ہوگا اس کے بعد صنور شنے فرایا کہ جب نماز بڑھا کروتو ہے تھا کہ اور روایت میں عبدالرحمان بن بین میں معلوم ہوگیا آپ پر درود کیسے بڑھا کریں تو حضور انے فرایا لوں بڑھا کرو اللہ ہوگیا آپ پر درود کیسے بڑھا کریں تو حضور انے فرایا لوں بڑھا کرو اللہ ہوگیا آپ پر درود کیسے بڑھا کریں تو حضور انے فرایا لوں بڑھا کرو اللہ ہوگیا آپ پر درود کیسے بڑھا کریں تو حضور انے فرایا لوں بڑھا کرو اللہ ہوگیا آپ پر درود کیسے بڑھا کریں تو حضور انے فرایا لوں بڑھا کرو اللہ ہوگیا آپ پر درود کیسے بڑھا کریں تو حضور انے فرایا لوں بڑھا کرو اللہ ہوگیا گیا ہا گھا تھا کہ درانے کیسے بڑھا کرو اللہ ہوگیا گیا ہا کہ تکہ الخ

مسنداحد ترمذي وببيقي وغيره كى روايات ميس ذكركيا كياسي كرجب آيت شريني إنَّ الله وَمَلَا لِكُتَ عُلَى يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِينِ نازل بَوْنُ توايك صاحب نے آگر عرض کیا یا رسول الله سلام تو بیس معلوم سے آب پر درود کیسے پڑھاکریں توحضورہنے ان کو درود تلقین فرمایا '۔اوربھی بہت سی روایات میں اس قسم کے مُنَصَّمُون ذکر کئے گئے ہیں اور درودوں کے الفاظییں اختلاف بھی ہے ۔ جو اختلاف روایات میں ہوا ہی کر تاہیے جس کی مختلف وجوہ ہوتی ہیں۔اس جگظاہ يهب كرحضور إقدس صلى التدعليه وسلم في مختلف صحابه كو مختلف الفاظ ارست اد فرمائے تاکہ کوئی کفظ خاص طورسے واجب نہ بن جائے نفس درود شریف کا وحوب علىده چيزے جيساكه فصل لابع بين آراب اور درود نشرايف كے كسى خاص لفظ كا وجوب على و جيزے كوئى خاص لفظ واحب نہيں - يه درود شركيف جواس فصل کے متروع میں تلے پر لکھا گیاہے یہ بخاری شریف کی روایت کے جوسب سے زیا دہ صیح ہے اور حنفیہ کے نزدیک نمازیس اسی کا پڑھنا اولی ہے جيساكه علامه شامى ف ككهاب كه حضرت امام تحديد سوال كيا كيا كا حضور ير درود کنِ الفاطسے براسے تو انہوں نے رہی درود مٹریف ارشاد فرمایا جوفضل کے تنروع میں لکھا گیا اور نیہ درود موافق ہے اس کے جوصیحین (نجاری وُسلم) وغیرہ میں کے

ٔ علامہ شامی نے بی عبارت نثرح منیہ سے نقل کی ہے۔ نثرح منیہ کی عبارت بیہے کہ یہ درود موافق ہے اس کے جوصعیمین میں کعب بن عجرہ شسے نقل کیا گیاہے۔ آور کعب بن عجرہ شکی یہی روایت ہے جواو پرگزری۔

علام سخاوی کہتے ہیں کہ صفرت کعنی وغیرہ کی حدیث سے ان الفاظ کی تعیین ہوتی ہے جو صفور سنے آیت ترفیہ کے امتثال امریں سکھلاتے اور بھی ہہت سے اکا برسے اس کا افضل ہونا نقل کیا گیا ہے۔ ایک جگہ علام سخاوی گھتے ہیں کہ صفورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس سوال پر کہ ہم لوگوں کواللہ جل شان نے صلاح وسلام کا حکم دیا ہے تو کو لنا درود بڑھیں ۔ حضور سے نیا ہی کتاب فرایا اس سے معلوم ہوا کہ بیسب سے افضل ہے۔ امام نووی نے اپنی کتاب روضہ میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیسم کھا جیسے کہ بیس سب سے افضل درود بڑھوں گا تو اس درود کے بڑھنے سے قسم لوری ہوجائے گی۔ سے افضل درود بڑھوں گا تو اس درود کے بڑھنے سے قسم لوری ہوجائے گی۔ سے افضل درود بڑھوں گا تو اس درود کے بڑھنے سے قسم لوری ہوجائے گی۔ سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ افضل ہے باز میں اور الجیر نماز کے اس کا استام کر ناچا ہے۔ یہاں لک بات قابل تنہیہ یہ ہے کہ زادالسعیہ کے بعض شخوں استام کر ناچا ہے۔ یہاں لک بات قابل تنہیہ یہ ہے کہ زادالسعیہ کے بعض شخوں استام کر ناچا ہے۔ یہاں لک بات قابل تنہیہ یہ ہے کہ زادالسعیہ کے بعض شخوں استام کر ناچا ہے۔ یہاں لک بات قابل تنہیہ یہ ہے کہ زادالسعیہ کے بعض شخوں کا بھوری کیا ہور کے بعض شخوں کے بعرب کے بعض شخوں کے بعض شخوں کے بعرب کے بعض شخوں کے بعرب کے

سے ریادہ سیح ہے اور سب سے ریادہ اسٹس ہے عاریں، ور بیر عاری ہے۔ اہتمام کرنا جائیے۔ یہاں ایک ہات قابل تنبیہ یہ ہے کہ زا دالسعید کے بعض شخوں میں کاتب کی غلطی سے حرزِ ثبین کی بیرعبارت بجائے اس درود مشربین کے ایک دو مرسے درود کے نمبر ریا کھ دی گئ اس کا لحاظ رہیے۔

رور سے درور سے برچ الاری کی بی بی بیند فوائد قابلِ ذکر ہیں۔ اوّل یہ کہ صحابہ کرام کا بیر عض کرنا کہ سلام ہم جان چکے ہیں، اس سے مراد التحیات کے اندر السّد کو م علیہ گا اللّٰہ ی وریحہ کہ اللّٰهِ وَ بُرگاتُ وَ اللّٰہِ عَلَامِهِ عَلَامِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ بُرگاتُ وَ اللّٰهِ عَلَامِهِ عَلَامِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَامِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَامِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

توسخاوت میں حاتم کا زبادہ سخی ہونامعلوم ہے اِس وجہسے اِس مدیث پاک 🤃 بیں حضرت ابراہیم علی سبینا وعلیہ الصّالوۃ والسّلام کے درود کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے اس کے بھی اوجز میں کئی جواب دیئے گئے ہیں۔ اور ما فظالین تجرنے 🖍 فتح الباری میں دس جواب دیتے ہیں۔کوئی عالم ہو توخو د دیکھے لے غیرعالم ہو تو کسی عالم سے دل چاہیے تو دریا فت کرلے سب سے آسان جواب بیرہے ک قاعدہ اکثریہ تو وہی ہے جو اور گزرالیکن بسا اوقات بعض مصالح سے اس کا الٹا ہوتا ہے جیسے قرآن پاک کے درمیان میں اللہ جل شاند کے نور سے متعلق ارشادیے مَثَلُ نُورِم كيشُكوة ويهامضباح الايت ترجمه اسك نورى مثال اس طاق کی سی ہے جس میں جراغ ہو۔ اخبرآبیت مک ۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کے نورکو جراغوں کے نورے ساتھ کیا مناسبت۔ ملا بیریمی مشہوراشکال ہے کہ سا<del>ر</del>ے ا نبيار خرام على نبينا وعليهم الصلاة والتلام مين حضرت ابراهيم عليه السلام هي ك درود کوکیوں ذکر کیا۔اس کے بھی او جزیس کئی جواب دیئے گئے ہیں ۔حضرت اقدس تقالوى نورالله مرقده فع نادالسعيديس كى جواب ارشاد فرائعين. بنرے کے نزدیک توزیا دہ پہند ہے جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوة والسلام كوالترجل شانؤني ايناخليل قرار دياب خانجه ارشادب واتتحك الله إبره يم بحريث لكد الزاجو درود التدتعالي كي طرف مصحضرت ابراسيم عليتبلاً يربوگا وه محبت كى لائن كا بوگا اور محبت كى لائن كى سارى چيزى سب ساوني ہوتی ہیں المنزاجو درود محبت کی لائن کا ہوگا وُہ یقیناً سب سے زیادہ لنینہ اور او بنا بوگا بنانجه بمارے حضورا قدس صلى التّرطية ولم كو التّد حبّل شاند في ايت مبیب قرار دیا اور مبیب الله بنایا اوراسی انتے دواؤں کا درودایک دوسرے کےمشابہ پؤا۔

مشکوة میں حضرت ابن عباس کی روایت سے قصہ نقل کیا گیاہے کہ حابہ کی ایک جماعت انبیار کرام کا تذکرہ کررہی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل

بنايا اور حضرت موسلی سے کلام کی اور حضرت علیلی الله کا کلمه اور روح ہیں اور حضرت آدم كوالتدني ايناصفي قرار ديا - إت بي حضور تشريف لائے حضور في · ارشا دَفرمایا میں نے سمہاری گفتگوسی بیشک ابراہیم خلیل اکٹرمیں اور موس<sup>لی م</sup> نجي التُدبين (يعني كليم الله) اورا كيسے ہی عيلي الله كأكلمه اور روح ہيں اورآ دمَّ التركيصفي بين ليكن 'بات يون سے غورسے سنو كرين التّٰد كا حبيب بون اور اس پرکوئی فخرنہیں کرتا اور قبامت کے دن حُمْد کا جھنڈا میرے ہاتھیں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے آ دم اور سارے انبیار ہوں گے اور اس پر فخ نہیں کرتا، اور قبامت کے دن سب سے پہلے ہیں شفاعت کرنے والا ہوں گااورسب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بیں ہوں گا اوراس پر بھی میں کوئی نخرنہیں کرتا اورسب سے پہلے جنّت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا،اورسب سے بیلے جنت میں میں اور میری امت کے فقرار داخل ہوں گے اوراس پر بھی کونی فخزنہیں کرتا۔ اور میں اکٹد کے نز دیک سب سے زیادہ مرم ہول اولین اورآخرین میں آور کوئی فحز نہیں کرتا - اور بھی متعد دروایات سے حضور کا حبیالیے ہونامعلوم ہوتاہیے محبّت اورخلت ہیں جو مناسبت ہے وہ ظاہرہے اسی لئے ایک کے درودکو دورسے کے درودکے ساتھ تشبیہ دی اور چونکہ حضرت ابراہیم کیا نبينا وعليه الصالوة والسلام حضورا قدس صلى الته عليه وسلم كے آبار ميں بين اس کے بھی من اشبد اباہ فماظلم آبا واجدادے ساتھ ممثنا بہت ممدوح ہے۔ مشکوۃ کے عاشیہ برلمعات سے اس میں ایک مکتہ بھی لکھا ہے وہ بیر کہ جبیب اللہ كالقب سبِّ سے اونجا ہے جنائجہ فرماتے ہیں كہ حبيب الله كالفيظ جامع ہے خلّت کویمی اورکلیم التر ہونے کوہی اورصفی التر ہونے کوہی بلکہ ان سے زائد چیزوں کو بھی جو دیگیرانبیار کے لئے ثابت نہیں اور وہ اللہ کا محبوب ہونا ہے آیک خاص محبّت کے ساتھ میں جو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے

حضرت الوہرریہ شخصصورا قدس کالتہ ملیم کا یہ ارشاد فعت کی کے بست میں کے بہت کے جس شخص کو یہ بات پہند ہو کہ جب وہ درود بڑھا کرسے ہمائے گھرانے کے بہانے کہ تواس کا تواب بہت بڑھا کرسے ہمائے گھرانی کا تواب بہت بڑھا کرسے اللہ ہے تہ تو وہ ان الفاظ سے درود بڑھا کرسے اللہ ہے تہ کہ الفاظ سے درود بڑھا کرسے اللہ ہے تہ کہ السام کی توجب ہے۔ اسے اللہ درود بھیج محمصلی اللہ علیہ تولم پڑھ بنی احداللہ درود بھیج محمصلی اللہ علیہ تولم پڑھ بنی احداللہ درود بھیج محمصلی اللہ علیہ تولم پڑھ بنی گھرانے پرجیسا کہ درود جھیجا آب نے آل ابراہیم کھرانے پرجیسا کہ درود جھیجا آب نے آل ابراہیم کے اسے بھی سے اور کرمیں بزرگ ہیں۔ یہ براوار حمدین بزرگ ہیں۔

(٤) عَنْ آبِيُ هُرَّرُوَّ قَالَ قَالَ الْمُعَلَّدِهِ مَنْ سَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

اشاروں سے سینکڑوں مررسوں کا متعلم بن گیا آ

ف نبی امی حضورا قدس صلی ایک کی کا خاص اقتب کے اور یہ اقتب آپ کا ح ورات، انجیل اور تام کمابوں ہیں جو آسمان سے اُترین ذکر کیا گیا ہے (کذافی المظاہر) ۔

ایپ کو نبی امی کیوں کہا جا تاہے اس میں علمار کے بہت سے اقوال ہیں ہوں کو شروح حدیث مقات وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے مشہور قول ہے کہ کراتی ان پڑھ کو کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جا نتا ہو اور یہ جو نکہ اہم ترین معجزہ ہے کہ جو تحص لکھنا پڑھنا نہ جا نتا ہو وہ ایسا قصیح و بلیغ قرائ پاک لوگوں کو پڑھائے کہ فالگا اسی معجزہ کی وجہ سے کتب سابقہ میں اس لقب کو ذکر کیا گیا ہے ۔

عالبًا اسی معجزہ کی وجہ سے کتب سابقہ میں اس لقب کو ذکر کیا گیا ہے ۔

یقیمے کہ ناکر دہت را ک درہے ۔

ہو یتیم کہ اس نے پڑھنا بھی نہ سیکھا ہو اس نے کہتے ہی مذہبوں کے ۔

ہو یتیم کہ اس نے پڑھنا بھی نہ سیکھا ہو اس نے کہتے ہی مذہبوں کے ۔

کتب خانے دصود سے یعنی منسوخ کر دیئے ۔

کتب خانے دصود سے یعنی منسوخ کر دیئے ۔

کتب خانے دصود سے یعنی منسوخ کر دیئے ۔

ميرام بوب جو كهى مكتب بين تهي نهين گيا لكصنائهي نهين سيكهاوه ايخ

حضرت اقدس شیخ المشاریخ حضرت شاه ولی الته صاحب حرز ثمین مطا پر سخر فرماتے میں کہ مجھے میرے والد نے ان الفاظ کے ساتھ درود فریصے کا حکم کیا تقا اللّٰهُ مَدَّ صَلّ عَلیٰ مُحکم اللّٰہِ اللّٰہِ مِی اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ

اس کامطلب کہ بہت بڑے ہیمانہ میں نایا جائے ہے ہے کہ عرب میں کے جوری غلہ وفیرہ بیمانوں میں ناپ کر بیچا جانا تھا جیساکہ ہمارے شہروں میں یہ چیزی وزن سے بکتی ہیں تو بہت بڑے ہیمانہ کا مطلب گویا بہت بڑی ترازو ہوا اور گویا صدیث پاک کامطلب سے بڑوا کہ جوشخص بہ چا ہتا ہوگہ اس کے درود کا قواب بہت بڑی ترازومیں کو لاجائے اور ظاہرہ کہ بہت بڑی ترازومیں وہی چیز تولی جائے گی جس کی مقدار بڑی ترازومیں میں جمام کے لکڑ تولیے جاتے ہوں ان میں تھوڑی چیز وزن میں جی ترازوں میں جمام کے لکڑ تولیے جاتے ہوں ان میں تھوڑی چیز وزن میں جی نہیں آسکتی یا سنگ میں رہ جائے گی ہ

ملاعلی قاری نے اور اس سے قبل علامہ سخاوی نے بیر کھھاہے کہ جوجیزی تصوط مقدار میں ہواکرتی ہیں وہ ترازو میں تلاکرتی ہیں اور جوبڑی مقداروں میں ہواکرتی ہیں وہ عام طورسے بیمیانوں ہی میں نابی جاتی ہیں ۔ ترازوں میں ان کا آنا مذیر سے ا

اورحسن بصري سي بينقل كياب كم جوشخص بير جاب كرحضورا قدين لى التُّمَايير وَلَم كَي حُوضِ سَتَ بِعُر لُورِ بِيالِه بِيوِي وَهِ بِير رود بِرُهُ الرَّبِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ هُكَتَّا إِذَ وَكُونَا الِهِ وَأَصْفَانِهُ وَٱوْلَادِهِ وَٱزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَاضْهَادِهِ وَٱنْصَارِهِ وَٱشْيَاعِهِ وَهَجِٰتِيْهِ وَٱمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مُعَهَّمُ كَجُمَعِيْنَ يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

اس مدمیث کو قاضی عیاض نے بھی شفار میں نقل کیا ہے۔ على حبيبك خيراُلحَكُون كُلِهِم حصرت ابوالدر والرحضورا قدس صلى التدعليه وسلم کاارشا دنقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جعد کے دن کٹرت سے درود بھیجاکرواس لئے کہ برابیدامبانک ون ہے کہ ملاکراس میں *حاضر ب*وتے ہیں اور جب کوئی شخص مجریر درود بیجاہے تو وہ درود اس کے فارغ موتے مى مجدير بيش كياجاتا ہے. يس نے وض كيا يارسول الله آب كا تتقال كي بعريجي -حضور شف ارشاد فرمايا لإن انتقال كے بعد مجى-الله تعالى جل شانه في زمين يربي بات حرام کردی ہے کہ وہ انبیار کے بروں کو كمائ يبس التكانبي زنده بوتاب زق دیاجاتا ہے۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِسُا اَبُكُا (٣)عَنِ إِي النَّارُدَاءُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَيْنُ كَلَيْكُمْ اكْثِرُ وُامِنَ الصَّكُوٰتِ عَلَىٰ يُؤْمُ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمُ مَّشُهُوْكُ تَشْهَدُهُ لَا الْمَلَلِكُةُ وَرِانَ ٱحَدًا لَّنُ يُتَصَرِّى عَلَىٰ رَكَّا عُرِضَتُ عَلَى صَلَواتُهُ حَتَّى يَفُرُغُ مِنْهَا قَالَ قُلُتُ وَبَغْدَ الْمَوْسِ قَالَ إِنَّ الله حَـكَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ آن تَأْحُلَ آجُسَادَ الْأَنْإِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُونُّهُ وَالسَّكَامُ -ررواه ابن اجة باسنادجيد كذافى الترغيب زادالسخاوى فى احوالحديث فَتَبِيُّ الليحى ييوزي وبسطى تغريبه واخرج معناه عن عدة من الصعابة وقال القارى ولهطرق كثيرة بالفاظ مختلفة ـ

ف ملاعلی قاری گہتے ہیں کہ الٹرجل شاند نے انبیار کے اجساد کو زمین پر حرام کر دیا پس کوئی فرق نہیں ہے ان کے لئے دونوں حالتوں ہیں بعنی زندگی اور

موت بیں اور اس حدیثِ پاک بیں اس طرف بھی اشارہ سے کہ درود وح مبارک اور بدن مبارک دونوں پر بیش ہوتا ہے۔ اور حضور کا یہ ارشاد کہ اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا جاتاہے سے مراد حضورِ اقدس صلی التّٰدعلیہ وسلم کی پاک ذات ہو سكتى ہے اورظاہريہ بهكماس سے ہرنبي مراديے اس كئے كم حضوراِ قدس صلی التُدعلیه وکم نے حضرت مولئی علیہالسّلام کو اپنی قبر ہیں کھٹرے ہوئے منساز تيريضته ديكها اوراسي طرح حضرت ابراتهيم على نبينا وعليه الضالوة والتلام كومجن كيها جیساکہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے اور بیر حدیث کہ انبیار اپنی قبروں میں زندہ ہیں ناز پڑھنے ہیں صبیح ہے اور رزق سے مراد رزق معنوی تھی ہوسکتا ہے اور اس میں بھی کوئی مانع نہیں کہ رزق حتی مراد ہو اور وہی ظاہر ہے اور متبادر۔ علامہ سخاوی نے بیر حدیث بہت سے طرق سے نقل کی سے حضریت 🚅 اوس شکے واسطہ سے حضور کا ارشاد نقل کیا ہے تمہارے افضل تربین ایام بیر سے جمعہ کا دن ہے ۔اسی دن میں حضرت آ دم م کی بیڈائش ہوئی اُسی میں اُن کی وفات ہوئی اسی دن میں نفخہ (ہیلاصور) اور اسی میں صعقہ (دوہمراصور) ہوگائیس اس دن میں مجھ پرکٹرت سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ بریش کیا جاتا ہے۔صحابہ شننے عض کیا یارسول اللہ ہمالا درود آپ پر کیسے پین کیا جائے گاآپ تو (قبریس) بوسیدہ ہو چکے ہوں گے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حل شانۂ نے زمین پریہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیار علیہ مالسّلام کے بدّنوں کو کھا ہے۔ حضرت ابوامامر شكى حديث سے بھى حضورٌ كألير ارشاد نقل كياہے كەمبرے اور سرحمبہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرواس لئے کہ میری امت کا درود ہرجمجہ کو نیش کیا جاتا ہے ہیں جوشخص میرے اور درود راسے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھسے (قیامت کے دن) سب سے زمادہ قربیب ہوگا۔ بیمضمون کہ کثرت سے درود پڑسے والاقیامت کے دن حضور سے سب سے زیادہ قریب ہوگا فصلاق*ل کے بھیں گزر* حیاہے۔

حضرت الومسعودانصاری کی حدیث سے بھی حضور اِقدس صلی الدعلیہ کا یہ ارشادنقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن ممیرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرواس کے کہ جوشخص بھی جمعہ کے دن مجھر درود بھیجا ہے وہ مجھر پرفورًا بیش ہوتا ہے۔
حضرت عمرضی الدعنہ سے بھی حضور کا یہ ارشادنقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات (بعنی جمعہ کی رات) اور روشن دن (بعنی جمعہ کے دن) میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لئے کہ تمہا را درود مجھر پر بیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لئے دعاراور استعفار کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر خصرت حسن بھری حضرت خصرت معدان وغیرہ سے حضور کا یہ ارشادنقل کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مجھر پر کشرت خالد بن معدان وغیرہ سے حضور کا یہ ارشادنقل کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مجھر پر کشرت حضرت سے درود بھیجا کرو۔

سلیمان بن محیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضورا قدیس صلی التعلیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا یارسول الترجولوگ آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں کیا آپ کو اس کا بتہ چیلتا ہے حضور یے فرمایا ہل اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں ۔

ابرائبیم بن شیبان کہتے ہیں کہ ہیں نے جب جج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی اور ہیں نے قبر اطہر کی طرف بڑھ کر حضورا قدس صلی التّدعلیہ ولم کی خدمت ہیں سلام عرض کیا تو ہیں نے روصنہ اطہرسے وعلیک السّلام کی آ واز سنی ۔

بلوغ المسرات میں حافظ ابن قیم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا مردارہ درود مرسی کی زیادہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا مردارہ اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم کی ذاتِ اطہر سارے مخلوق کی سردارہ اس لئے اس دن کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم بردرود کے ساتھ ایک ایسی خصوصیت اس دن کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولکوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی بیشت سے اپنی مال کے بریط میں اسی دن تشریف لائے تھے۔ وسلم باپ کی بیشت سے اپنی مال کے بریط میں اسی دن تشریف لائے تھے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت

ابوہرری ٔ حضرت انس اوس بن اوس ابوا مامہ ابوالدر دار ابومسعود حضرت عمر اُن پے کے صاحبزا دے عبداللہ وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے جن کی روایات علامہ سخا وی نے نقل کی ہیں۔

علی حیدیدک خدیدالخدگی گیلیم ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ صفورا قدس می اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا بیل صراط پر گزرنے کے وقت نورہاور ہوشخص جعہ کے دن اشی دفعہ مجھ پر درود بھیج اس کے اشی سال کے گناہ معاف کر دیجے جائیں گے ۔

يُارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ وَائِمَا اَبُكُا (٣) وَعَنَ اِنْ هُرَّ يُرَةً الْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَكَيْ الصَّلُوةُ عَلَىٰ مُورُ عَلَى الصِّرَاطِ وَصَنْ صَلَّى عَلَىٰ يَوْمَ الْجُهُ مُعَتَى الصِّرَاطِ وَصَنْ صَلَّى عَلَىٰ يَوْمَ الْجُهُ مُعَتَى الْمِثْرَاطِ وَصَنْ صَلَّى عَلَىٰ يَوْمَ الْجُهُ مُعَتَى الْمِنْ عَلَىٰ مَرَّةً عُفِرَتُ مَنْ عَنَّارُوا بِإِنْ ضَعِيفَةً بِالفَاظِ عَتَلَفَةًى . مَنْ عَنَّارُوا بِإِنْ ضَعِيفَةً بِالفَاظِ عَتَلَفَةًى .

ف علامهخاوی نے قول بدیع میں اس حدیث کو متعدد روایات سے جن پرضعف کاحکم بھی لگایا گیا ہے نقل کیا اورصاحب اتحاف نے بھی تثرح احیار يس انس حديث كومختلف طرق سينقل كيآب اور مختُنين كا قاعده سيضعيف روایت بالخصوص جب که وه متعدد طرق سے نقل کی جائے فضائل میں معتبر ہوتی ہے غالبًا اسى وحرسے جامع الصغيريس الوہرري كى اس حديث پرحسن كى علامت نگائی ہے۔ بلاعلی فاری نے بٹرح شفار میں جامع الصغیر کے حوالہ سے بروایت طبرانی و دارقطنی اس مدیث کونقل کیا ہے۔ علامہ سخا وی کہتے ہیں کہ بیعدیث حضرت انس م كى روايت سے بھى نقل كى جاتى ہے ۔ اور حضرت الوہرر الله كى ايك مدیث میں یہ نقل کیا گیاہے کہ جوشخص حبعہ کے ون عصر کی نماز کے بعداینی جگ سے اعظفے سے پہلے اسنی مزنبہ یہ درود مشریف پرطیصے اللّٰہ می صلّ علی محکمتی لِلنَّبِيِّ الْأُرْقِيِّ وَعَلَى الِهِ وَسَلِّمْ تَسَلِّهُ السَّكِ اسْمُ سال كُلُّ اللَّهِ وَسَلِّمْ تَسُلِبُهًا اس كَ اسْمُ سال كُ كُن اه مُعافَّنَ ہوں کے اور انثی سال کی عبا دت کا تُواب اس کے لیئے لِکھا جائے گا۔ دارقطنی کی ایک روایت میں حضور کا ارشا ذبقل کیا گیاہے کہ جوشخص

حضرت علی سے حضورِ اقدس صلی الدّعلیہ ولم کا یہ ارشا دُنقل کیا گیاہے کہ ہوشخص جمعہ کے دن سوم رتبہ درود بڑھے اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کوساری مخلوق پرتقسیم کیا جائے توسب کو کافی ہوجائے ۔حضرت سہل بن عبداللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جوشخص جمعہ کے دن عصری نماز کے بعد اللّٰہ تُحَدِّر اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عِنِی اللّٰہ قِی وَعَلَی اللّٰہ وَسِیلٌ اللّٰہ وَسُیلٌ اللّٰہ وَسِیلٌ معاف ہوں ۔

علامہ پناوی نے ایک دوسری جگہ حضرت انس کی صدیت سے حصور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جوشخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اور وہ قبول ہوجائے تو اس کے انٹی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

حضرت تقانوی نورالله مرقدهٔ نے زادالسعیدیس بواله در مختاراصبهانی سے بھی حضرت الن کی اس مدیث کونقل فرمایا ہے۔ علاقمہ شامی نے اس بی

طویل بحث کی ہے کہ درود بشریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یانہیں. شیخ ابوسلیمان دارانی سے نقل کیا ہے کہ ساری عباد توں میں مقبول اور مردود مونے كا آختال ب ليكن حنورا قدس صلي الته عليه وسلم برتو درود شريف قبول بهي بوتا ہے اور بھی تعبض صوفیہ سے بہی تقل کیا ہے۔

واجب ہوجاتی ہے۔

يارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا اَبَنَّا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالُخَلَقِ كُلِّهِم (۵) عَنْ رُوَيُفِعِ بْنِ ثَابِتِ إِلْإِنْصَادِيٌّ ﴿ حَضِرَتِ رُوبِفِعٌ حَضُورِ إِقْدُسُ صَلَى التَّمَلِيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَيْكَ عَلَيْهِمَ فَيَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَف قَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى مُعَتَدِ وَآنُ زِلْهُ اسْطرح كِ اللَّهُ عَلَى عَكَتَدِ الْمَقْعَكَ الْمُقَرِّبَ عِنْكَ كَ يَوْمَ وَآنُزِلُهُ الْمَقْعَكَ الْمُقَرِّبَ عِنْدَكَ الْقِيمَةِ وَحَدَتُ لَكَ شَفَاعَتِي - راداه الزاراط في يَوْمَ الْقِيمَةِ اس ك ليَ ميري فاعت في الاوسط وبعض اسانيديم حسن كذا في الترغيب) -

ف درود مشربین کے الفاظ کا ترجمہ بیہ ہے" اے اللہ آپ محد رصلی اللہ علیہ وسلم پردرود بھیجئے اور ان کوقیامت کے دن ایسے مبارک طفیکانے پر بہنجائے جواب کے نزدیک مقرب ہو علماء کے نزدیک مقعدمقرب یعنی مقرب طفکانے میں مختلف اقوال بین معلامه سخاوی کہتے ہیں کہ مختمل ہے کہ اس سے وسیلہ مراد ہو ما مقاراً محبود ما آپ کا عرش پرتشریف رکھنا یا آپ کا وہ مقام عالی جو سب سے اعلی و اُرْفَع ہے ۔ حرزتمین نیں لکھاہے کہ مقعد کو مقرب کے ساتھ اس لئے موصوف کیاہے کہ جوشخص اس میں ہوتاہے وہ مقرب ہوتاہے۔اس وجسے گوما اس مکان ہی کو مقرب قرار دیا اور اس کے مصداق میں علاوہ ان اقوال کے جو سخاوی سے گزرے ہیں کرسی پرتشریف فرما ہونے کا اضافہ کیا ہے۔

ملاعلی قاری حمیت بین کرمقعدر مقرب سے مرادمقام محمود ہے اس کئے كرروايت بين يوم القيمة كالفظ ذكركيا كياب واور بعض روايات بين المقرب عندك في الجنة كالفط آياہے بيني وُه طھكا نا جو حبنت ميں مقرب ہواس بنار پر

اس سے مراد وسیلہ ہوگا جوجنت کے درجات ہیں سب سے اعلیٰ درج سہے۔ بعض علارنے كہاہ كرحضور إقدس صلى التدعليه ولم كے لئے دومعتام علىحده عللحده بين ـ ايك مقام تووه به جب كرحضورٍ إقدس صلى الترعلية ولم شفاعت کے میدان میں عرش معلی کے دائیں جانب ہوں گے جس پراولین و آخرین سب کورشک ہوگا اور دوہرا آپ کا مقام جنت میں جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ بخاری شریف کی ایک بہت طویل حدیث میں جس میں نبی کریم صلّی اللّہ عليه وسلم كابهت طويل خواب جس مين حضور إقدس صلى التدعليه وسلم نے دوزخ جنت وغیرہ اورزناکار، سودخوار وغیرہ لوگوں کے بھکانے دیکھے۔اس کے اخیریس سے کہ بحروه و دونوں فرشتے مجھے ایک گھریں لے گئے جس سے زیا دہ حین اور بہتر کان يس فنهبي ديكها تقاراس مين بهت سے بورسے اور جوان عورتيں اور سبيے تصے اس کے بعد وہاں سے نکال کر مجھے وہ ایک درخت پر لے گئے۔ وہاں ایک مکان پہلے سے بھی بڑھیا تھا میرے یو چھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلامکان عام مسلمالوں کاہے اور بیشہدار کا۔اس کے بعد انہوں نے کہا ذرا اوپر سراٹھائے تومیں نے سرامطا کر دیکھا تو ایک ابرسانظر آیا۔ میں نے کہا میں اس توہی دیکھوں ان دونوں فرشتوں نے کہا ابھی آپ کی عمر ما تی ہے جب پوری ہوجائے گی جب آب اس میں تشریف سے جا می*ں گے*۔

درود شریف کی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ پر شفاعت واجب
ہونے کا وعدہ پہلے بھی گزر چکا آئندہ بھی آ رہاہہے۔ کسی قیدی یا مجم کواگر بیمعلم
ہوجائے کہ حاکم کے یہاں فلاں شخص کا اثر ہے اور اس کی سفارش حاکم کے
یہاں بڑی وقیع ہوتی ہے تو اس سفارشی کی خوشا مدمیں کتنی دوڑ دصوب کی
جاتی ہے۔ ہم میں سے کو دنسا ایسا ہے جوبڑے بڑے گناہ کا مجم نہیں اور حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سفارشی جواللہ کا حبیب سارے رسولوں اور تمام
مخلوق کا مردار وہ کبیبی آسان جیزیرا بنی سفارش کا وعدہ اور وعدہ بھی ایسامؤکد

که فراتے ہیں کہ جھر پراس کی سفارش واجب ہے۔ بھر جھی اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اصفائے تو کس قدر ضمارہ کی بات ہے، لغویات ہیں اوقات فائع کرتے ہیں۔ فضول باتوں بلکغییت وغیرگنا ہوں ہیں فہیتی اوقات کو برباد کرتے ہیں ان اوقات کو درود شریف ہیں اگر خرج کیا جائے تو کتنے فوائد ماصل ہوں ہے یک درود شریف ہیں اگر خرج کیا جائے تو کتنے فوائد ماصل ہوں سے میں برت خور کا ارشاد تو کی کہنا گئی کہنا

گیاہے کہ وہ اپنے درود متر یف میں یہ الفاظ تھی پڑھا کرتے تھے وَاجْدِع عَتَ

تَخْدُرُ مَاجَزَيْتَ نَبِيًّاعَنُ اُمَّتِهِ (الاستالة صنورًا وہاری طرف سے اس نعطا زیادہ بہتر بدلہ عطا فرمائے جتناکسی بنی کو اس کی امت کی طرف سے آپ نعطا فرمایا ۔ ایک اور صدیث میں نقل کیا گیا ہے جوشخص یہ الفاظر پڑھے اللّٰهُ مُحَلِّ علیٰ مُحَمَّدٌ وَعَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مُحَمِّدٌ مِصَلَّوةٌ تَکُونُ اللّٰهُ مِحْمَدٌ وَعَلَیْ اللّٰهُ مُحَمِّدُ وَالْحَدُ وَالْحَدِ وَعَلَیْ اللّٰهُ وَالْحَدُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ مُحَمِّدُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مَحْمَدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

ایک علامہ جوابن المشتہرکے نام سے شہور ہیں یوں کہتے ہیں کہ جوشخص یہ عابتا ہوکہ الترجل شانئ کی الیسی حمد کرے جواس سب سے زیادہ افضل ہوجواب ینجنب اس کی مخلوق میں سے کسی نے کی ہواولین وآخرین اور ملائکم مقربین آسمان إفالوں اور زمین والوں سے بھی افضل ہوا وراسی طرح یہ جاہے کہ حضور اقد سس جبلیالنّه علیہ سلم برایسا درود شریف پڑھے جواس سب سے افصنل ہو جننے درود كسى في بطيط بين اور اسى طرح بيم عابتنا بوكه وه الله تعالى شاندس كوني اي یجیز ملنکے جو اس سب سے افضل ہو جو کسی نے مانگی ہو تو وہ یہ بڑھا کرے اللّٰہُ مَّ يُكُ الْحَمْدُكُمَا آنْتَ آهْلُهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا آنْتَ أَهْلُهُ وَافْعَلَ إِنَّا مَا آنْتَ آهْلُهُ فَإِنَّكَ آنْتَ آهْلُ التَّقُوٰي وَآهُلُ الْمَغْوِرَةِ جَسَ كَارْحِهِ پیے ہے اسےالٹد تیرے ہی لئے حدید جو تیری شان کے مناسب ہے لیں توجمد صلى الشرعليه وللم يردرو وتصبح جوتيري شان كے مناسب سے اور بہارے ساتھ جى وه معامله كرجوتيري شايان شان بو بيشك توبى اس كامستحق ب كرتجوس درا احائے اورمغفرت کرنے والاسے ۔

ابوالفضل قوماني كہتے ہیں كہ ايك شخص خراسان سے ميرے پاس آيا اور

اس نے بیان کیا کہ میں مربنہ پاک میں تھا میں نے حضور اِ قدس صلی الشّعلیہ وہم کی خواب میں زیارت کی توضور نے مجھ سے بدارشاد فربایا جب تو ہمدان جائے تو ابوالفشل بن زیرک کو میری طرف سے سلام کہہ دینا ۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللّه یک ایک ایک وہ مجھ پر روزانہ سوم تربہ یا اس سے بھی زیادہ یہ درود پڑھا کرتا ہے اللّہ ہُمّ قَصل علیٰ کھی تک اللّہ ہُمّ آئی اللّہ ہُمّا آئی اللّہ ہُمّا آئی اللّہ ہُمّا آئی اللّہ ہُمّا آئی اللّہ ہُم آئی اللّہ ہُمّا آئی اللّہ ہُمّا اللّہ ہُمّا اللّہ ہُمّا ہُمّ

علی تحییری تحییرالخد آق کیلیم می مصرت عبرالله بن عروضورا قدس ستی الله علیم محضورا قدس ستی الله علیم کاارشا دنقل کرتے ہیں کہ جب تم اذان سناکر و توجو الفاظ مؤذن کے وہی تم کہاکر واس کے بعد مجھ برک درود بھیجا کرواس سے کہ جوشض مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں بھراللہ جل شانۂ اس پر دس دفعہ درود بھیجتے ہیں بھراللہ جل شانۂ سے میرے لئے وسیلہ کی دعاکیا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک درج بے جو صرف ایک ہی شخص کو سلے گا اور مجھے امیر بے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں یپس جو شخص میرے کا کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں یپس جو شخص میرے کے لئے اللہ سے وسیلہ کی دعاکر سے گا اس پرمیری کے اللہ سے وسیلہ کی دعاکر سے گا اس پرمیری

يارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبُكُا (٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَرْوِبْنِ الْعَامِنُ انَّكَ سَمِعَ النَّبِيِّ طَالْمُ كَلِّي كَلَيْكُم يَعْدُولُ اذَا سَمِعُ مَهُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُولُ أَيْمَ اللهُ وَلَا المَّكُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ ثَمَّ صَلَّواً عَلَى فَالتَّكُ وَالْمَثُولُ مَثَلًى صَلَّى عَلَيْ صَلَّوا اللهَ فِي الْعَلَيْةِ لَا تَنْهَ فِي الْعَلَيْةِ لَا اللهُ وَالْمَثُولُ اللهُ وَالْمَثُولُ اللهُ وَاللهُ وَالنَّهُ فَا اللهُ وَاللهُ وَالنَّهُ فَا اللهُ وَاللهُ وَالنَّهُ فَا اللهُ وَالسَّيْدُةُ وَاللّهُ وَالنَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالنَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ا ررواه مسلم وابوداؤد والتزمِدىكذا فى التزغِيب، ﴿ شَفَاعَتُ ٱتَرَيْرِ مِنْ كَلَّ مِ

ف أتريريك كى كامطلب يديد كمعقق بوجائكى -اس كے كربيض روایات میں اس کی جگہ میارشادہے کہ اس سے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی ۔ بخاری مشریف کی ایک مدیث میں یہ ہے کہ جوشخص اذان سنے اور يه وعاطيت اللهُمَّ رَبِّ هٰذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلْوَةِ الْقَايِمَةِ اتِ مُحَمَّدً إِلْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمِحَثُهُ مَقَامًا مَّحْمُودِ إِلَّذِى وَعَدَّتَهُ السَّكُلَةَ

میری شفاعت اترجاتی ہے۔

حضرت ابوالدردأرس نقل كياكياب كرجب حضورا قدس صلى الله عليه وسلم ا ذان سنت توخود بهي يه رعا يطعت اللهمة رب هذه الدَّعُوقِ التَّامَّة والصَّالُوعُ الْقَالِبِمَةِ صَلَّ عَلَى مُعَتَّدِ وَاتِم سُؤُلَهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ اورحضورً اتنی آوازسے پر صاکرتے تھے کہ یاس والے اس کوسنتے تھے اور بھی متعدامادیث سے علام سخاوی نے بیمضمون نقل کیاہے۔ اور حضرت ابوہرری تھے حضور کاب ارشاد نقل کیاہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھاکرو تومیرے لئے وسیارہی مانگاکرو۔ كسى في عض كيا يارسول الله وسيله كيا جنزيد حضوراً في فرما يا كرجنت كا اعلى درج ہے جو صوف ایک ہی شخص کو ملے گا اور مجھے یہ امبرہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ وسیلہ کے اصل معنی لغت ہیں تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہسے کسی بادشاہ یاکسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا جائے لبكن اس جگرايك عالى درج مرادب جيساكه خود حديث بين واردي كروه جنت كاليك ورجهب اورقرآن ياك كى آيت و ابْتَعْنُو اللّه الْوَسِيلَة بن المُرتفسير کے دو قول ہیں ایک تو میے کماس سے وہی تقرب مراد سے جواور گزرا ۔ حضرت ابن عباس مجابد عطار وغيره سعيبي قول نقل كيا كياب- قنادة مكتي بس الله کی طرف سے تقرب حاصل کرواس چیزے ساتھ جواس کوراضی کردے۔ واحدی، بغوی، زمختری سے بھی تیمی نقل کیا گیا ہے کہ وسیلہ ہروہ چیز ہے

جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قرابت ہویا کوئی عمل اور اس قول میں نبی

کریم صلی اللہ علیہ ولیم کے ذریعہ سے توسل حاصل کرنا بھی داخل ہے۔
علامہ جزری نے جِصن جِسین میں آ داب دعا میں لکھا ہے و آئ یُنکوسٹل

الی اللہ تعالیٰ بائنیکا یہ خ ومص والصّالِح یُن عِباد ہے نعی توسل حاصل

کرے اللہ جل شانۂ کی طوف اس کے انبیاء کے ساتھ۔ جیسا کہ بخاری مسند بزار
اور حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جیساکہ

بخاری کے معلوم ہوتا ہے۔ علامہ خاوی کہتے ہیں اور دوٹر اقول آبت تشریفہ میں بیات کے اسلام معلوم ہوتا ہے۔ علامہ خاوی کہتے ہیں اللہ کے مجبوب بنو جبیساکہ ماور دی وغیرہ بیا کہ اس سے مرا دمحبت ہے۔ بعنی اللہ کے مجبوب بنو جبیساکہ ماور دی وغیرہ

یہ سب میں سر رہ جب ہوئی ہی معرف بوج بر جبیبات مار دوہ مزیبالیہ نے ابو زیدسے نقل کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں فضیلت سے مرا دوہ مزیبالیہ

ہے جوساری مخلوق سے اونجا ہوا وراحتال ہے کوئی اور مرتبہ مراد ہویاً وسیلہ کی تنبیر

ہو۔ اورمقام محمود وہی ہے جس کوالٹہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک ہیں سورہ بنی

المرائيل مين ارشاد فرمايا بع عَسَى أَنْ يَبْعُثُكَ رَبَّكُ مَقَامُنَا مَّحُمُودِ التَرجِمَهُ التَرجِمَهُ الميريكِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مقام فمودی تفسیق علمار کے جنداقوال ہیں یہ کہ وہ صنوراقدس ستی اللہ علیہ ہولم کا اپنی امت کے اور گواہی دیناہے اور کہا گیاہے کہ حمد کا جھنڈا ہو قیامت کے دن آپ کو دیاجائے گا مراد ہے۔ اور بعض نے کہاہے کہ اللہ جل شائے آپ کو قیامت کے دن عرش پر اور بعض نے کہا کرسی پر بھانے کو کہاہے۔ ابن جوزی نے ان دونوں قولوں کو بڑی جماعت سے نقل کیاہے اور بعضوں نے کہا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد شفاعیت سے اس سے کہ اس سے مراد شفاعیت سے اس سے کہ اس میں

اولٰین وائزین سب ہی آپ کی تعریف کریں گے ۔ علامہ سخاوی اینے استاذ حافظ ابن مجرکے اتباع میں کہتے ہیں ان اقوال

علامه سخاوی اینے استاذها فظ ابن مجرکے اتباع میں بہتے ہیں ان افوال میں کوئی منافات نہیں اس واسطے کہ احتمال ہے کہ عرش وکرسی پر سجھانا شفاعت کی اجازت کی علامت ہو اور حبب صنور وہاں تشریف فرا ہوجائیں تو التہ جات شانۂ ان کوحمد کا جھنڈا عطا فرملئے اور اس کے بعد حضور اِقدس صلی اللہ علیہ تولم اپنی اُمّت پرگواہی دیں۔

ابن حبان کی ایک مدیث میں حضرت کعب بن مالک سے حضور کا ارشاد نقل کیا گیاہے کہ اللہ جا سانہ قیامت کے دن لوگوں کو اُٹھائیں گے۔ بھر مجھے ایک سبز جوڑا بہنا ئیں گے۔ بھریں وہ کہوں گا جو اللہ جا ہیں۔ بس یہی مقام محمود ہے۔ مافظ ابن جر کہتے ہیں کہ بھر میں کہوں گاسے مراد وہ حمد تناہے جو حضور اقدس میں اللہ علیہ وہ مشفاعت سے پہلے کہیں گے اور مقام محمود ان سب چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے جو اس وقت میں بیش آئیں گی۔

کی ہے جومشکوۃ میں بھی ندکورہے۔ ہاں ہاں اجازت ہے تجھے آآج عِسترت ہے تجھے زیبا شفاعت ہے تجھے بیشک یہ ہے جست ترا یہاں ایک بات قابل لحاظہ کہ اوپر کی دعا میں اُلْوَسِیْلَۃ وَالْفَضِیْلَةَ کے بعد وَالدَّدَجَةَ الدَّوٰیْعُهُ کالفظ بھی مشہورہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اس مدیث میں ثابت نہیں۔ البتہ بعض روایات میں جیساکہ جسن جیسی میں بھی ہے اس کے اخیریں اِنّک کا تُخَلِفُ الْمِیْعَادَ کا اضافہ ہے۔ یاریّ صَلّ وَسَلِّدُ دَائِمًا اَبُدًا ہِ عَلیٰ حَبِیْبِکَ خَیْرِالْخَلْقِ کُلِّهِم

ياربِ صلى وسلِمَدَدائِمُا ابلاً اللهِ عَلَيْكُمُ ابلاً عَنُ اَبِلُ حُمَيْدِ اَوْ اِنْ السَّاعِلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّاعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُهُ عَلَيْهِ وَالنَّاهُ عَلَيْهِ وَالنَّا فَاللهُ وَالنَاهُ وَالنَاهُ

حضورا قدس صلی الدهای وسلم کا ارشاد ہے
کوجب تم ہیں سے کوئی شخص سجریں داخل
ہواکرے نونبی (کریم) صلی الدها میں داخل
ہواکرے نونبی (کریم) صلی الدها میں افتح کے لیے
ہواکرے بھرلوں کہا کرے اللہ می افتح کے اللہ میں الدی الدی اللہ میں اللہ میں الدی اللہ میں الدی اللہ میں الدی اللہ میں اللہ میں الدی اللہ میں افتح کے دروازے افتہ میں اللہ میں میں اللہ میں

ف مسجد میں جانے کے وقت رحمت کے دروازہ کھلنے کی وجہ بہہے کہ جوسجد میں جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے لئے جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے لئے جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مختاج ہے کہ وہ اپنی رحمت سے عبادت کی توفیق عطا فرائے ہے اس کی وقبول فرائے ۔ مظاہری میں لکھاہے دروازے رحمت کے کھول ببب برکت اس مکان شریف کے یا بسبب توفیق دینے ہماز کی اس میں یالب بب کھو لئے جقائق نماز کے اور مراد فضل سے رزق حلال ہے کہ بعد نکلنے کے نمازے اس کی طلب کو جاتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ مہر ہورہ خوری وائٹ کے فاز ا تھونہ بیت الصلاق قائد تشورہ والے الا دو مواجہ کو فائد اللہ کو جاتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ مہر و مون فضل اللہ وہ فرائد اقتیاد تھونہ کو فائد تشورہ کو ایک اللہ وہ کو فائد کھونہ کو فرائد کھونہ کو فرائد کے کہ کو فرائد کے کہ کو فرائد کو فرائد کو فرائد کو کھونہ کو فرائد کو کھونہ کو فرائد کو فرائد کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کے کھونہ کو کھونہ کو

علامه سخاوى في حضرت على كل حديث سے نقل كياہے كہ جب سجدين

دافل بؤاكرو توضور پر درود بجيجاكرو - آور صفور اقدس صلى الله عليه ولم كى صاحبراد حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها سے نقل كيا ہے كہ حضور إقدس صلى الله عليه وسلم جب مسجد ميں داخل بوتے تو درود سلام بجيجة محمد پر (يعنی خود اپنے اوپر) اور بھر لویں فرماتے اللّٰہ ہم اغْفِرُ لِی دُنُونِی وَ اصْحَحْ لِیَ اَبْوَابَ دَحْمَدِ كَ اورجب مسجد سے شکتے تب بھی اپنے اوپر درود سلام بھیجتے اور فرماتے اللّٰہ ہم اغْفِ دُلِیُ دُنُونِی وَ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ فَضَلْ کِی ۔

حضرت النسط الرشاد فرمائتے ہیں کہ حضور اِقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سجد میں داخل ہوئے تو پڑھا کرتے دِئیم الله اکا لھی کا کھی تھی کی گئی کہ اور حب باہر تشریف لاتے تب بھی یہ پڑھا کرتے دِئیم الله اکا کھی کا تھی کی تھی کہا

يوں كہاكرے اللّهُمَّمَ اعْصِمُنِى مِنَ الشَّيْطَانِ المَرَّحِيْدِ.
حضرت كعبُّ نے حضرت الوہررہُ سے كہا میں تجھے دوباتیں بتانا ہوں انہیں مجولنامت الیک بیر کرجب مسجد میں جائے توحضور پر درود بھیجے اور بیروا برطے اللّه مُمَّا افْتَحُ لِنَّ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اور جب باہر نيكے (مسجد سے) توبہ دُعا برطے اللّهُمُمَّ اغْفِرُ لِيُ وَاحْفَظُونَ مِنَ الشَّبُطَانِ الرَّجِيْدِ.

اور تھی بہت سے صحابہ اور تابعین سے بیہ دیما بین نقل کی گئی ہیں۔

صاحبِ جِصن حِبينِ فِي مسجد مِين جانے کی اور مسجد سے بی کلنے کی متعب ترد ﴾ دُعابيُنِ مختلف احاديث مسينقل كي بين - ابوداؤد شريف كي روايت مع سعدين ال بونے کے وقب یہ وُعانقل کی ہے آعُود والله الْعَظِيم وَبِوجهِ والْكَي يَثْنِ وَ سُلُطَانِهِ الْقَدِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ التَّحِيْمِ مِن بناه مانكتا ، *بول الس*الله ك ذربعه سع جوبلى عظمت والاسب اوراس كى كريم ذات كے ذربعه سے اوراس کی قدیم بادشام ت کے ذریعہ سے شبیطان مردود کے حملہ سے بیجسن جسین میں تواتنا ہی ہے لیکن ابوداؤد میں اس کے بعد حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ ولم کا بیریاک ارشا دہمی نقل کیا ہے کہ جب آ دمی یہ دعا پڑھتا کیے توشیطان یوں کہتا ہے کہ مجھ سے توریشخص شام یک کے لئے محفوظ ہوگیا۔ اس کے بعدصاحبِ صبحصین مختلف احاديث سے نقل كرتے ہيں كرجب مسجد ميں داخل بوتو بيسيم الله والسَّكامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ كَهِ الكِ اور مديث مِن وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ سِهِ اورايك صريث ميس اللهم صَرِّ عَلَى مُعَتَرِد وَعَلَى الله مُعَتَرِد اورمسجرين واخل بونے ك بعد السَّلَامُ عُلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ بَرِّتِ *اور جب مسجد سَس* بحلف لك حب بمى حضورا قدس صلى التدعلية ولم برسلام برسط بيشم الله والسَّكامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ا*ورايك صريث بن* اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّحَكَىٰ اللهُحَتَّدِ ٱللُّهُمَّ اعْصِمُ فِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُوبِ

وَعَلَىٰ جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَعَلَىٰ قَبْرِهٖ فِي الْقُنْبُورِ جِوشْخص روحٍ محدِ رصلي الله علیہ وسلم) پرارواح میں اور آپ کے جسر اطہر پر بدیوں میں اور آپ کی قبرمِارک یہ يرقبورمين درود بهيج كا وه مجھے خواب میں دیکھنے گا اور جو مجھے خواب میں دیکھے گاوہ قیامت میں دیکھے گا اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گابیں اس کی سفاریش کروں گا اور حیں کی بین سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پئے گا۔اور التُدجل شانهُ اس کے بدن کوجہنم برحرام فرمادیں گئے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ الوالقاسم بستی نے اپنی کتاب بیں بیر مدیث نقل کی ہے گرمجھے اب لک اس ى اصل نهيں ملى - دومىرى جگه لكھتے ہيں جوشخص يه ارا ده كرے كه نبى كريم صلى الله كوخواب مِين ديكِص وه يه درود لرُهِ هِ ٱللَّهُمَّ صَلَّى عَلَىٰ هُحُمَّا كُمَّا ٱصَّرْبَانَاكُ نُصَيِّى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَنَّمَ إِلَى مُعَنِّمَ إِلَمُ وَاهْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّيكًا بَعِبُ وَ تَدْرِظَى بِوَشْخِصُ اس درود مُشربين كوطاق عددكموافَق يرسط كا وه حضورا فدس صلى الته عليه ولم كي خواب ميس زيارت كرے گا اوراس براس كا اضافه بمى كرنًا جابِيَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوْجٍ مُحَكَّدٍ فِي الْاَرْوَاجِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى جَسَدِ مُحَكَّدٍ فِي الْكِجْسَادِ ٱللَّهُمَّ صَلِّعَلَىٰ قَبْرِمُحَكَّدٍ فِي الْقُبُورِ.

حضرت تقالای نورالتّد مقده زادالسعیدین نور فرات بین که سب سے زیادہ لذیذ تراور شیس ترفاصیت درود شریف کی بیہ ہے کہ اس کی بدولت عثاق کو خواب میں حضور مرزور صلی التّد علیہ سولم کی دولت زیارت میستر ہوئی ہے بعض درودوں کو ہالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ النّد علیہ نے کتاب ترغیب اہل السعادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں دورکوت نمازلفل پرطے اور بعد پرطے اور بعد پرطے اور بعد برائیت الکرسی اور گیارہ بار قب ہوالتہ بڑھے اور بعد نسلام سوبار یہ درود تربین پڑھے انشاء اللّہ تمن جمعے نہ گزرنے بائیں کے کہ زیارت نصیب ہوگی وہ درود تربین پڑھے انشاء اللّہ تمن علی ہے کہ زیارت کے کہ زیارت کو اکھا ہے کہ جو شخص دورکوت نماز پڑھے وارائے موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص دورکوت نماز پڑھے وارائی میں کا درکوت نماز پڑھے کو اکھا ہے کہ جو شخص دورکوت نماز پڑھے کو اکھا ہے کہ جو شخص دورکوت نماز پڑھے

اور ہررکعت میں بعدالحدیے بجیس بار قُلُ مُهُواللّٰہ اور بعد سِلام کے یہ درد تمریف سِزار مرتبه بِرُبِط وولتِ زيارت نصيب ٻو وه بيٻے۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيَّ الْأُرْمِّيِّ. دیگر نیز تینخ موصوف نے لکھاہے کہ سوتے وقت سترباراس درود کو ٹر بھنے ۔ زيارت نصيب بو اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَتَّدٍ بَعُواَنْوَادِكَ وَمَعْدِنِ أَسُرَادِكَ وَلِيَانِ تَجَتَٰتِكَ وَعَرُوسٍ مَمُلُكَتِكَ وَإِمَامٍ حَضَرَتِكَ وَطِرَازِمُلُكِكَ وَخَزَايِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَكَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ إِنْسَانُ عَيْنِ الْوُجُودِ وَالسَّبَبُ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنُ اعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَعَدِّمُ مِنْ نُوْرِخِيَابِكَ صَلْوَةً تَكُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَابِكَ لَامُنْتَهٰى كَامَا دُون عِلْمِكَ صَالُوةً تُرْضِيك وَتُرُضِيهِ وَتَرْضَى بِهَاعَنَا يَارَبُ الْعَلَمِينَ. دیگراس کوئجی سوتے وقت جنربار پڑھنا زیارت کے لئے تیسخ نے لکھا ہے۔ ٱللَّهُمَّ رَبِّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبِّ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِر ٱبْلِغُ بِرُوْجِ سَبِيّدِنَا وَمَوْلَأَنَا مُحَمَّدٍ لِمِنَّا السَّلَامَ كُرَبِرَى *شرط اس دولت* کے حصول میں قلّب کا شوق سے ٹیر ہو نا اور ظاہری و باطنی معصیتوں سے بچناہے۔ بماري حضرت شيخ المشائخ قطب الارشاد شاه ولى التُدصاحب نورالله مقدہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوّف اور اہدال کے ذریعیہ حضرت خضرعليه الصلاة والسلام سيمتعدداعمال نقل كئے ہیں۔اگر جرمحدثان حشیث سے ان پرکلام ہے لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو مبشرات اورمنامات ہیں منجلہ آن کے لکھاہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضرعليه الصلاة والسلام سے در تواست كى كە مجھے كوئى عمل بتائيے جو میں رات میں کیاکروں۔ انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشار کک نفلوں من شغول رہا کرکسی شخص ہے بات نہ کر۔ نفلوں کی دلو دنو رکعت پرسلام بھیزنا رہا کر آ ورہر ركعت ميں ایک مرتبہ سپورہ فاتحہ اور تبین مرتبہ قل ہوالٹّہ پڑھتاریا کر۔عیثا رکے بعد بھی بغیر مابت کئے اپنے گھر جلا جا اور وہاں جاکر دورکعت نفل پڑھ ہررکعت ہیں

ايك وفعه سورة فالتحدا ورسات مرتبرقل بوالتدينما زكاسلام يجير في بعدايك سجده كرحس ميں سات دفعہ استنففار سات مرتبہ درود مثریف اور سات دفعی سُبُحَانَ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِللهِ لِآلِاللهَ إِلَّا اللهُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ لَاحَوْلَ وَلَا تُتَوَعَّ إِلَّا ﴿ بإلله بجرسجده سے بمبرأ طفاكر دُعاكے لئے باتھ اٹھا اور یہ دعار پڑھ یا تحق یا قَیْوُمُ يَاذَا الْحَكُلُالِ وَالْإِكْرَامِ يَا إِلَٰهَ الْاَوِّلِيْنَ وَالْاَخِيرِيْنَى يَا نَحْمُنَ الدُّنْبَ وَالْأَخِرَةِ وَرَحِيْمُ لَهُ مِا يَارَبِ بِارَبِ يَارَبِ يَارَبِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عِلَى ال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ورکھڑا ہو کر بھریہی دُعایڑھ بھر دائیں کروٹ پرقبلہ کی طرف ممنه کرکے لیے جا آور سونے تک درود مشریف پڑھتارہ ہوشخص یقین ا ورنیک نیتی کے ساتھ اس عل پر مرا ومت کرے گا مرنے سے پہلے حضوراتِدس صلى الته عليه وسلم كوضرور خواب مين ديكهي كالبعض لوگوں نے اس كانجر بركيا انہو نے دیکھاکہ وہ جنت بیں گئے وہاں انبیار کرام اور سیدالکونین صلی الته علیہ ولم کی زیارت ہوئی اوران سے بات کرنے کا منرف حاصل ہؤا۔ اس عمل کے بہت ' سے فضائل ہیں جن کوہم نے اختصارٌ ایچیوڑ دیا ۔ اور بھی متعدد عمل اس نوع کے حضرت بيران بيررحمة الته عليه سے نفت ل كئے ميں ـ

تصرف بیران بیررتمہ الترمیہ سے مسال سے ہیں۔
علامہ دمیری نے حیارہ الیوان میں لکھا ہے کہ وشخص جمعہ کے دن جمعہ کی
غاز کے بعد با وضور ایک برجہ برمخہ کر کئے کہ کوشخص اللہ احمد کر کھو اللہ احمد کر کہ کہ کہ کہ اللہ بیت ہے اور اس پرجہ کو اینہ میں مدد فرما آئے ۔ اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطافر ماما ہے اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرما ناہے اگر اس کی برکت میں مدد فرما آئے ہے اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرما ناہے اگر اس پرجہ کو روز انہ طلوع آفتاب کے وقت درود مشراحی پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتار ہے تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب بیں ہوئے غور سے دیکھتار ہے تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب بیں

کثرت سے ہوُاکرے۔ تنبیب ہے:۔خواب میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم کی زیارت ہوجانا بڑی سعادت ہے۔لیکن دلو امرقابل لحاظ ہیں۔اقرل وہجس کو خضرت تصانوی نوراللہ مرقدہ نے نشر الطبیب میں تحریر فرمایا ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں ''مجاننا جاہیے کہ حس کو بدیاری میں بیر نثرف نصبیب نہیں ہوا اس کے لئے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے منثرف ہوجانا سرمایۂ تسلی اور فی نفسہ ایک نعمت عظلی دولت کبری ہے اور اس سعادت میں اکتساب کو اصلاً دخل نہیں محض موہوب ہے ولنعم ماقبیل ہے

تانه تجشد خدائے بخٹندہ أين سعادت بزوربازونبيت (ترجعه كسي في كيابي ايهاكهاكم" بي سعادت قوت بازوسه حاصِل بي ہوتی ہے جب تک اللہ حبلشانہ کی طرف سے عطا اور مخبش میں نہ ہو)۔ بزارون كى عمر ساس صرت كين ختم بوكيس البته غالب يرسي كركثرت درود تزليف وكمال اتباع سنت وغلبه محبت يراس كاترتب بوجا تأسي سيكن چونکہ لازمی اور کلی نہیں اس لئے اس کے نہ ہونے سے مغموم و محزون نہ ہونا جاہئے کہ بعض کے لئے اسی بیں حکمت ورجمت ہے۔ عاشق کو رضا رِ محبوب سے کام نواہ وصل ہوتب ، ہجر ہوتب ۔ و لله درمن قال۔ ارید وصاله ویردید هجری فاترك ما اردید لمایدرید ( اوراللہ ہی کے لئے خوبی ہے اس کہنے والے کی جس نے کہا کہ بیں اس کا وصال جا ہتا ہوں اور وہ مجھ سے فراق جا ہتا ہے میں اپنی خوشی کو اس کی خوشی کے مقابلہ میں جھوڑتا ہوں) قال العارف الشیرانی سے ذاق ووسل حيرباشد رضار دوست طلب كرحيف باشدا زوغسب راوتمنائ (ترجمه از عارف شیرازی فراتے ہیں ۔ فراق و وصل کیا ہوتا ہے محبوب کی رضا ڈھونڈ کہ محبوب سے اس کی رضا کے سواتمنا کرناظلم ہے)۔ اسی سے بیریمی سمجھ لیا جا وے کہ اگر زبارت ہوگئی مگرطاعت سے رضاحال نك تو وه كافى نه بوكى - كيا نود حضور إقدس صلى الله عليه ولم ك عهدمبارك میں بہت سے صورةً زائرٌ معنًى مہجور اُور بعضے صورةً مہجور جیلیے اوکیس قرنی .

اولیں قرنی معنی قرب سے مسرور تھے۔ بعنی حضورِ اقدس صلی الدعلیہ وہم کے باک زمانہ میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کو حضورِ اقدس صلی الدعلیہ وہم کی ہر وقت زیارت ہوتی تھی لیکن اپنے کفر و نفاق کی وج سے جہنمی رہبے۔ اور صرت الدیم اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں اکا برصوفیہ میں ہیں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وہم کے زمانہ میں مسلمان ہو چکے شعے۔ لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں حاضر نہ ہوسکے لیکن اس وجہ دحضورا قدس صلی اللہ علیہ وہ ان سے اپنے لئے دعار مغفرت کرائے۔ کے باوجود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہ ان سے اپنے لئے دعار مغفرت کرائے۔ ارشاد فرمایا کہ جوتم ہیں سے ان سے صرت عمر شسے نقل کیا گیا کہ حضور شنے ان سے صرت اور پورا اور ہی ہوں ان سے اپنے لئے دعار مغفرت کرائے۔ اور ہی متعلق فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پرقسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس کو ضرور پورا اور ہی ہوں ان سے دعار مغفرت کرانا (اصابہ) ہے

گوشے اوس دور گراتوگئے قریب بو گوشل تھا قریب گر دور ہوگیا

دوسم الم مرقابل تنبیہ بیہ ہے کہ جس شخص نے حضورا قدس صلی الدّعلیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اس نے بقیناً اور قطعًا حضورا قدس صلی الدّعلیہ والم ہی کی زیارت کی ۔ روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے اور محقق سے کہ شیطان کواللّہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطار نہیں وزمائی کہ وہ خواب میں آگرکسی طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللّہ علیہ والم سمجھ بیٹھے۔ اس سے یہ تو ہو ہی فوالا شیطان کو نعوذ باللّہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ والم سمجھ بیٹھے۔ اس سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے با وجود آگر نبی کریم صلی اللّہ علیہ والم کو اپنی اصلی ہیئت نہیں سکتا۔ لیکن اس کے با وجود آگر نبی کریم صلی اللّہ علیہ والم کو اپنی اصلی ہیئت بیس سکتا۔ لیکن اس کے با وجود آگر نبی کریم صلی اللّہ علیہ والے کا قصور ہوگا، جیسا کہ کسی بین نہ دیکھے ہوشان اقدس کے مناسب نہ ہو تو وہ دیکھنے والے کا قصور ہوگا، جیسا کہ کسی شخص کی آنکھ پر سُرخ یا سبزیا سیاہ عینک لگا دی جائے توجس رنگ کی آنکھ پر عینگ کوایک برعینک ہوگی اسی رنگ کی سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح جینگ کوایک

کے دو نظر آتے ہیں۔ اگر نے ٹائم پیس کی لمبائی میں کوئی شخص اپناچہرہ دیکھے تو اتنا لمبا نظر آئے گا کہ حدنہیں۔ اور اگراس کی توڑا ئی ہیں اپناچہرہ دیکھے تو ایسا چوڑا نظر آئے گا کہ خود دیکھنے والے کو اپنے چہرہ پر ہنسی آجائے گا۔ اسی طرح سے اگر خواب میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشا ذراجیت مطہرہ کے خلاف سنے تو وہ مختاج تعبیہ ہے۔ متر بعیت کے خلاف اس پڑمل کرنا جائز نہیں۔ چاہیے کتنے ہی بڑے شیخ اور مقتدی کا خواب ہو مثلاً کوئی شخص دیکھے جائز نہیں۔ چاہیے کتنے ہی بڑے شیخ اور مقتدی کا خواب ہو مثلاً کوئی شخص دیکھے دیا تو وہ در حقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانٹ ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو کہی دیا تو وہ در حقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانٹ ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو کہی اور کریعنی اس کا مزہ چکھا وں گا۔ اور اسی طرح سے کلام کے مطلب کا سمجھنا اور کریعنی اس کا مزہ چکھا وں گا۔ اور اسی طرح سے کلام کے مطلب کا سمجھنا جس کو تعبیر کہا جاتا ہے ہوجی ایک دقیق فن ہے۔

ہیں و مبیرہ جا جا ہے ہیں ایک دلیں بن ہے۔ تعطیر الانام فی تعبیر المنام میں لکھاہے کہ ایک شخص نے ٹواب میں ہیر دیکھا کہ اس سے ایک فرشند نے یہ کہا کہ تیری بیوی تیرے فلاں دوست کے ذریعہ تجھے زمر ملانا چاہتی ہے۔ ایک صاحب نے اس کی تعبیر یہ دی اور وہ صحیح متھی کہ تیری بیوی اس فلاں سے زنا کرتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات اس قسم کے فن تعبیر کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ منظآ ہرحتی ہیں لکھاہے کہ امام فودی نے کہاہے کہ صحیح بہی ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے آنحفہ ہی کو دیکھا خواہ آپ کی صفت معروفہ پر دیکھا ہو یا اس کے علاوہ اور اختلافات اور تفاوت صور توں کا باعتبار کمال ونقصان دیکھنے والے کے ہے جس نے حضرت کو اچھی صورت میں دیکھا نسبب کمال دین اپنے کے دیکھا اور جس نے برخلاف اس کے دیکھا نسبب نقصان اپنے دین کے دیکھا۔ اسی طب ح

ایک نے بڑھا دیکھا ایک نے جوان اِ ورایک نے راصی اور ایک نے خفا۔ یہ

تهام مبنی ہے اور اختلاف حال دیکھنے والے کے ۔ پس دیکھنا آنحضرت کا

ے ہے تھے ہے۔

صرت شنخ علی متنی نقل کرتے تھے کہ ایک فقیر نے فقرائے مغرب سے آنخضرت کو خواب میں دیکھا کہ اس کو نزاب بیننے کے لئے فراتے ہیں اس نے واسطے رفع اس اشکال کے علمار سے استفتار کیا کہ حقیقت حال کیا ہے ۔ ہر ایک عالم نے محمل اور تا ویل اس کی بیان کی ۔ ایک عالم تنصے مرینہ میں نہا بہت متبع سنت ان كانام تينخ محمر عرات تقا جب وه استقنار ان كى نظريه كزا فرمايا یوں نہیں جس طرح اس نے شناہے۔ آنخضرت نے اس کو فرمایا کہ لا تَشْدَد الْحَسُويين تراب نه يباكراس نے لاتشوب كواش رب سنا حضرت رعبدالحق نے اس مقام کو تفصیل سے لکھا ہے اور میں نے محتصرًا (اتہی مختصرًا جيساكه حضرت يبخ بنے فرمایا كه لاتشرب كواشرب مُن ليامختل ہے كَبّ جیسا اس نا کارہ نے اور باکھا اگر اشربِ الخمیری فرمایا ہو بعنی بی نشراب توہیر تھمکی بھی ہوسکتی ہے جیساکہ لیجے کے فرق سے اس قسم کی چیزوں بین فرق ہوجایا کرتا ہے۔ سہار بیورسے دہلی جانے والی لائن برآ مھواں استیشن کھاتولی ہے مجھے خوب یا دیسے کہ بچین میں حب میں ابتدائی صرف و نخو مڑھتا تھااور الیشن برگزر بوتا تھا تواس کے مختلف معنی بہت دیرتک دل میں گھوما کرتے تھے۔ یہ مضمون مختصر طورير رساله فضائل حج اورشائل ترمذي كة ترحم خصائل بي مجى گزر حكامه عَلَىٰ حَبِيۡبِكَ خَيۡرِالُخَـلُقِۗكُلِّهِم يارَتِ صَلِّ وَسَيِّمُ دَايِمًا اَبَدُا

 (۱۰) حضرت تقانوی نورالله مرفده نے زا دالسعید میں درود وسلام کی ایک چہل حدیث بخریر فرمائی ہے اور اسی سے ننٹر الطبیب میں بھی حوالوں کے ٔ حذف کے ساتھ تقل فرائی ہے اس کواس رسالہ میں ترجمہ کے اصافہ کے ساتھ نقل کیا جا تا ہے تاکہ وہ برکت حاصل ہو چوحضرت نے تحریر فرمائی ہے۔ زادالسعيدىين حضرت نے تخرير فرمايا ہے كہ يوں تومشائخ كرام سے صدراً سينخ اس کے منقول ہیں دلائل الخیرات اس کا ایک نمونہ ہے، مگر اس مقام برصرف جوصیغے صلاۃ وسلام کے احادیث مرفوعہ حقیقتیہ یا حکمیہ میں وارد ہیں ان میں سے عالين صينے مرقوم ہوتے ہیں جب میں بچیش صلوۃ اور بیندرہ سلام کے ہیں گوبا یر مجبوعہ درو دنشریف کی حیہل حدیث ہے جس کے باب میں بشارت آئی ہے کہ جوشخصامر دین کےمتعلق چالیس *جدیثیں میری امت کو پہنچا وہے اسس* کو الله تعالى زمرة علمارمين محشور فرمائيس كے آور ميں اس كاشينے ہوں گا - درود تشریف کا امردین سے ہونا بوحباس کا ماموریہ ہونے کے ظاہرہے توان حادیث تشریف کے جبتے کرنے سے مضاعف تواب (اجر درود واجر تبلیغ چہل صریث) کی تو قع ہے۔ان احادیث سے قبل دو صیغے قرآن مجید ہے تبرگا لکھے جاتے ہیں جو اینے عموم تفظی سے صلاۃ نبور کو کھی شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سب بنوں كوروزانه يربط لياكرك توتمام فضائل وبركات جوحدا حدا مرصيف كمتعلق بين بتمامها اس شخص کوحاصل ہوجائیں۔

## صيغةقرآني

ترجید ۱۰،۰(۱) سلام نازل بوالله کے برگزیدہ بندول پر۔ (۲) مسلام ہورسولول پر۔ (۱) سَلَامُ عَلَى عِبَادِةِ الْكَذِينَ اصْطَفَى ﴿ (۱) سَلَامُ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ٥

## چېل ضربيث مشتمل بصلوه وسلام رباضافتريم. حِسبَغ حَسَد للوغ

(صريث اقل) اللهُمُّ صَلِّ عَلَا هُمَّا مَا لَهُمُّ صَلِّ عَلَا هُمَّا مِنْ وَعَلَىٰ الِ مُحَمَّدِ وَانْ زِلْهُ الْمَقْعَدُ الْمُقَرِّبِ عِنْدَ كَ -

(٧) اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ النَّعُوَةِ
 الْقَالِمَةِ وَالصَّلُوةِ النَّافِعَةِصَلِّ
 عَلَى هُحَبَّدٍ وَالصَّلُوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ
 عَلَى هُحَبَّدٍ وَالصَّلُوةِ النَّافِعَةِ مِضَالًا
 نَسْخَطُ بَعْمُ كَا فَا الْكِارِ

(س) اللهُّمَّ صَلِّ عَلَى هُحَتَّ دِعَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسُلِينِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ. (٣) اللهُّمَّ صَلِّ عَلى حُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ هُحَتَّدٍ وَكِارِكُ عَلَى حُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ اللهُ مُحَمَّدٍ وَالْحَمْمُ حُحَمَّدًا وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهُ حُمَّدُ وَكَارِحُمْمُ حُمَّدًا وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْبُواهِ مِنْمَ وَعَلَى اللهِ الْبُواهِ مُمَّ انْكَ حَمْدَ مُنْ مَنْ مَعْلَى اللهِ الْبُواهِ مُمْمَ انْكَ حَمْدَ مُنْ مَنْ مَعْمِينَكُ وَعَلَى اللهِ الْبُواهِ مُمْمَ انْكَ حَمْدَ مُنْ مَنْ مَعْمَدِينًا وَعَلَى اللهِ الْبُواهِ مُنْمَ

(۵) اَللَّهُ عَلَى عَلَى عُجَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْ

اے اللہ سیرنا محد اور آل محدیر درود نازل فرما اور آپ کو الیسے طمح کانے پر پہنچا جو تیرے نزدیک مقرب ہو۔

اے اللہ رقیامت مک قائم رہنے والی اس بکار اور نافع نماز کے مالک کی درودنازل فرما سیدنامحد براورمجھ سے اس طرح راضی ہوجا کہ اس کے بعد کہمی ناراض نہ ہو۔

اے اللہ درودنازل فرماسیدنا محد پر ہوتنرے بند اور رسول ہیں اور درو دنازل فرما سامے مومنین اور مومنات اور مسلمین ومسلمات پر۔

اسے اللہ درود نازل فراسیدنا محداور آل سیدنا محد پر اور برکت نازل فراسیدنا محداور آل سیدنا محد پر اور دیمت نازل فراسیدنا محدا ورآل سیدنا محد پر جبیسا کہ تونے درود و برکت ورجمت سیدنا ابراہیم وآل سیدنا ابراہیم پر نازل فرایا - بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے ۔

اسے اللہ درودنا زل فرماسیدنا محداورآل سیدنا محد پرجس طرح تونے درودنا زل فرمایا آل سیدنا الرہیم پربے شک توستودہ صفات بزرگ ہے۔ اسے اللہ

َ بَارِكُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَّعَلَى اللهُ عَكَيْرٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللِ ابْرَاهِيمَ تَ إِنَّكَ حَمِينُ كَيْعِينُ لَهُ إِل

(٢) ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَىٰ هُحَكَّيْ وَعَلَىٰ الِ مُحَكِّيْ كُمُاصَلَّيْتَ عَلَىٰ الِ ابْرَاهِ ثِمَ اِنَّكَ حَبِيثُ فَجِيدُ وَ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَكَّيْ وَعَلَىٰ الِ مُحَكَّيْ كَمَا بَارَكُتَ عَلَىٰ الِ اِبْدَاهِ فِحُكَيْ اِنَّكَ حَمِيْكُ مَّحِيثُكُ الِ اِبْدَاهِ فِحُكَ اِنَّكَ حَمِيْكُ مَّحِيثُكُ الِ اِبْدَاهِ فِحُدَ

(١) الله مَرَصَلَ عَلَى عُكَدَّدِهُ وَعَلَى عُكَدِّدُهُ عَلَى اللهُ عُكَدَّدِهُ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى الْبُرَاهِيُمُ النَّكَ حَمِيْكُ مَجِيْكُ اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى عُكَدَّدٍ وَعَلَى كَمَاصَلَيْتَ عَلَى اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى عُكَدَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى عُكَدَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ مَلِ عَلَى عُكَدَّدٍ وَعَلَى البُرَاهِيمُ النَّكَ حَمِيْكُ وَبُرَاهِيمُ النَّكَ حَمِيثُ وَعَلَى الرَّاهِيمُ النَّكَ حَمِيثُ وَعَلَى اللهُمَّ مَلِ عَلَى عُكَدَّدٍ وَعَلَى الرَّاهِيمُ النَّكَ حَمِيثُ وَعَلَى الرَّاهِيمُ النَّكَ حَمِيثُ وَعَلَى الرَّاهِيمُ النَّكَ حَمِيثُ وَعَلَى الرَّاهِيمُ النَّكَ حَمِيثُ وَعَلَى الرَّاهِ عَلَى اللهُ عَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَدِيلًا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَدِيلًا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُؤَالِقِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

بركت نازل فرماسيدنا محدا ورآل سيدنا محدير جس طرح تونے سیدنا ابراہیم کی اولا دیر برکت نازل فرمائی بدشک توستورہ صفات بزرگ ہے۔ اے الله درود نازل فرا سیدنا محداورآل سیدنا محد ريحبيها كه تونى درو دنازل فرمايا آل سيزاارسيم یر ببشک توسنو دہ صفات بزرگ ہے اور برکت نازل فرماسيدنا محراوراك سيدنا محدير صياكتو نے برکت نازل فرمائی سیدناا براہیم کی اولا و پر بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے۔ اسے الله درودنازل فراسيدنا محداورآل سيدنا محرصلى التُدعليه ولم يرجس طرح توني دودنارل فرمايا سيدنا ابراتهيم بريبيثك توستوده صفات بزرگ ہے اسے للتد برکت نازل فراسیدنا محداور آل سیدنا محدرجس طرح توني سيدنا ابراهيم يربركت نازل فرائي بیشک توستورہ صفات بزرگ ہے۔ اے الله درود نازل فرما سیدنا محدا ورآل سیدنامحد يرجبيها كه تونى درود نازل فرمايا سيدناا براهيم اور آل سيدناابراسيم بربيشك توستوده صفات بزرك ہے اور برکت نازل فرا سیدنا محداورآل سیدنامحد يرجيساكه تونے بركت نازل دَمائى سيدنا ابراہيم ير

بیشک توحمیره صفات والا بزرگ ہے۔

عه والفرق بين الخامس والسادس بلفظ اللهم قبل بارك كما يظهره والسعاية ومنها اخذها في زاد السعبيد-

(٩) اللهُ مَّ صَلِّ عَلَى هُ مَدَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَمَّدِ كَمَا بَارَكُ تَ عَلَى البُرَاهِ مُ اِنَّكَ كَمَّدِ كَمِينَكُ مَّجِينُكُ مَجيئًا و

(١) الله مُتَمَّ صَلِّ عَلَى هُ كُتَّ وَ وَعَلَىٰ ال مُحَمَّ وكماصَلَيْتَ عَلَىٰ الْرُاهِيُمُ اتَّكَ حَمِيثُ كُمَّ حِيثُ اللهُ عَدَّ بارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُ عَمَّدٍ كما باركُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُ المُحَمَّدِ انَّكَ حَمِيثُ مُجَيْدًا اللهِ الْبَرَاهِ يُمَ انْكَ حَمِيثُ مُجَيْدًا .

(۱) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَكَدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ الْمُحْتَدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ الْمُحْتَدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ المُحْتَدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ المُحْتَدِ اللهُ لَمِيْنَ وَاتَّكَ اللهُ اللهُ يَعْمَدُ فِي الْعُلْمَانِينَ وَاتَّكَ عَمِيْنُ وَاتَّكَ مَعِيدًا لَهُ اللهُ ال

(۱۱) ٱللهُ مُّرَصَّ لِ عَلَى مُحَكَّدٍ قَ اَذُوَاحِهِ وَذُرِّتَيَةِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى الرابُواهِيُمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَكَّدٍ وَأَزُواحِهِ وَذُرِّتَتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إل إبْرَاهِ يُمَ إِنَكَ بَارَكُتَ عَلَى إل إبْرَاهِ يُمَ إِنَكَ حَمِيْكُ مُحَدِيثًا .

اے اللہ درود نازل فراسیدنا محداور آل سیدنا محدر چس طرح تونے درود نازل فرایا سیدنا ابراہیم پراور برکت نازل فراسیدنا محدا ورآل سیدنا محدیر جس طرح تونے سیدنا ابراہیم پربرکت نازل فرائی بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے۔

اسے اللہ درود نازل فراسیدنا محداور آل سیرنا محد پرجیسا کہ توسنو درود نازل فرایا سیدنا ابراہیم پر بیشک توسنودہ صفات بزرگ ہے۔ اسے اللہ برکت نازل فرما سیدنا محدا وراک سیرنا محدرجیسا کرتونے سیرنا ابراہیم کی اولا دیربرکت نازل فرائی بیشک توستو دہ صفات بزرگ ہے۔

اسے الله درودنازل فرماسیدنا محدا ورآل سیدنا محد پرجس طرح تونے آل سیدنا ابراہیم پر درودنازل فرمایا اور برکت نازل فرماسیدنا محدا درآل سیدنا محمد پرجس طرح تونے سیدنا ابراہیم کی اولاد پربرکت نازل فرمائی سارے جہانوں ہیں بیشک توستورہ صفات بزرگ ہے۔

اسے اللہ درود نازل فرماسیدنا محداور آپ کی ارواجِ مطہرات اور دریات پرجس طرح تونے سیلا ابراہیم کی اولا در پردرود نازل فرمایا اور برکت نازل فرمایا اور برکت نازل فرمایا مطہرات اور ذریا برجس طرح تونے سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرمائی بیشک تو میدہ صفات والا بریگ ہے۔

رَوْمِنَ اللَّهُ مَّ صَلِّعَلَى مُحَكَّيْ وَّعَلَىٰ اَزْ وَاحِهٖ وَ ذُرِّتِيْتِهٖ كَمَاصَلَيْتَ عُمْلَى اَلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكِ عَلی مُحَكَّيْ اَلِ اِبْرَاهِیْمَ حَکما بَارَکْتَ عَلَی ال اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْكَ مَجِیْكَ۔

(۱۳) ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ الِنَّبِّ وَازْوَاحِهَ ٱلْمُهَاتِ الْمُؤُمِنِيُنَ وَذُبِّ تَيْتِهِ وَ ٱلْهُلِ بَيْتِهِ كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِیُمَ اِنَّكَ حَبْیُكُ تَمَّحِمُ دُ.

(۵) الله مّ صَلِ على مُحكّد وَعلَى الله عَكَد وَعلَى الله عُكَد وَكُمَا صَلَيْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَكَارِكُ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَكَارِكُ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَكَارِكُ عَلَى الله عُكْد وَكَرَكُمُ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمُ عَلَى مُحكّد عَلَى الله عُكْد عَلَى الله عُكْد وَكَرَكَمُ عَلَى مُحكّد وَكَمَا كَرُكُمَ عَلَى مُحكّد وَعَلَى الله عُكْد عَلَى الله عُكْد عَلَى الله عُكْد عَلَى الله عُكْد عَلَى الله عُكْد وَعَلَى الله عُكْد و عَلَى الله عُكْدَ و عَلَى الله عُكْد و عَلَى الله عُكْدُ و الله عُكْد و عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عُكْد و عَلَى الله عَلَى ا

اے اللہ درود نازل فراسیرنا محداور آپ کی دروات پرجیباتی نے درود نازل فرایا آل ابراہیم پراور برکت نازل فرا سیرنا محمداور آپ کی از واج مطہرات اور آپ کی دریات پرجیباکہ تونے آل ابراہیم پر برکت نازل فرائی بریکت نازل فرائی ابراہیم پر برکت نازل فرائی بیٹک توستودہ صفات بزرگ ہے۔ اللہ درود نازل فرائی اکرم سیرنا محمداور آپ کی از واج مطہرات پرجوسارے مسلمانوں کائیں کی از واج مطہرات پرجوسارے مسلمانوں کائیں ہیں اور آپ کی ذریات اور آپ کے اہل بہت پر جیسا تونے سیرنا ابراہیم پر درود نازل فرایا جیساتو نے سیرنا ابراہیم پر درود نازل فرایا بیشنگ توستودہ صفات بزرگ ہے۔ بیشاکہ توستودہ صفات بزرگ ہے۔

اے اللہ درود نازل فراسدنا محدادر آل سبدنا محد برجس طرح تونے درود نازل فرایا سینا الرہم اور آل سینا ابراہیم پراور برکت نازل فراسیدنا محداور آل سیدنا محد برجس طرح تونے برکت نازل فرائی حضرت ابراہیم پراور رحمت بیسج سیدنا محمد اور آل سیدنا محد برجس طرح تونے رحمت بیجے سینا اور آل سیدنا محد برجس طرح تونے رحمت بیجے سینا ابراہیم پراور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر۔

اے اللہ سیدنا محد اور آل سیدنا محد پر درودنازل فراجس طرح تونے حضرت ابراہیم اور حضرت الراہیم کی اولاد پر درودنازل فرایا بیشک توسنودہ صفا بزرگ ہے۔ اے اللہ سیدنا محد اور سیدنا محرکی اولاد پر برکت نازل فراجس طرح تونے سیدنا

عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِي إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْكُ عِجْدِيْكُ ٱللَّهُمَّ تَرَجَّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَيَمَا تَرَحَّمُتَ عَلَى ابْرَاهِيُمَ وَعَلَى ال إبراهِيمَ إِنَّكَ حَمِينًا يَجَدِيثُ عَجِيبُكُ ٱللّٰهُمَّ تَحَكَّنُ عَلَى مُحَكَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدِ كُمَا تَحَنَّنْتَ عَلَا أَبُرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِنْـرَاهِــنِيمَ إِنَّكَ حَمِيْنُ مُحِيْنًا اللهُ مَ سَلِمْ عَلَىٰ مُحَتَّدٍ وَعَلَىٰ الِ مُحَتَّدٍ كَمَاسَلَّمُتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ إِل رابُوَاهِيْمَ رِاتَكَ حَمِيْكُ مَّحِيْكً-(١٤) ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدِ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ عَــلَىٰ مُحَتَّدٍ وَّعَلَىٰ اللهُ مُحَتَّدٍ وَّا يُحَمُّ هَنَدًا وَالَ هُحَتَدٍ كَمَاصَلَّيْتَ وَ بَارَكُتُ وَتُرَحَّمُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعُلْمَدِينَ اِنَّكَ خَمِيْكُ مُّجِيْكُ.

(۸۸) ٱللهُمُّ صَلِّعَلَى عُكَدَّدِ وَعَلَى الِ مُحَكَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِمُ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِ مُمَ اِنَّكَ حَمِيثُ جَمِينَ اللَّهُ مُّذَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ

ابراہیم اور سیرنا ابراہیم کی اولا دیربرکت نازل 🦈 فرمائی بیشک توستوده صفات بزرگ ہے لے اللہ رحمت بيعبج سبدنا محدا ورسيدنا محدكي اولادرجي طرح تون سيدنا ابراهيم اورسيدنا ابراهيم كي اولاذ پررحمت بھیجی بیشک توستورہ صفات بزر*گ ہے۔* اس الله سيرنامحرا ورسيدنا محدى اولا ديرجب آيرز شفقت فرماجس طرح تونع حضرت أبرابيم اورحضرت ابراتهم كى اولا دير محبت آميز شفقت فرمائی بیشک توستوره صفات بزرگ ہے لےاللہ سلام بصبح سيدنا محداورسيدنا محدى أولاد حرسب طرح تونے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پرسلام 💮 بھیجا بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے۔ اسے الله درود نازل فرا سیدنا محدا ورسیدنا محد کی آل پراور برکت وسلام بھیج سیدنامحراورسیا محمد کی اولا دیرِ اور رحمت فرما سیدنا محداور سینا محد کی اولاد پر جبیا تونے درود و رکت اور حرت نازل فرمائى سيدنا ابراہيم اورآل سيدنا ابراہيم يرسارے جہانوں میں بیشک توستودہ صفات

اے اللہ سیدنا محدا ورسیدنا محد کی اولاد پر درود ی نازل فرماجس طرح تونے حضرت ابراہیم اور حفرت ابراہیم کی اولا دبر درو دنا زل فرمایا بیشک توستون صفات بزرگ ہے اے اللہ سیدنا محدا ورسیدنا محد ﴿ قَعَلَى الله عُمَدُ كَمَا بَادَكُتَ عَكَ كَا ولا دَبِرِبَكِت نازل فراجس طرح تونے اللہ عَلَى الله عَمَدُ الله عَلَى الل

اُنگاک کیمیٹ میجیٹ ۔

ازان فرائ بیشک توستورہ صفات بزرگ ہے۔

یہ نماز والامشہور درود ہے فصل نانی کی حدیث سلیراس پر فصل کلا ا گزرجیا ہے ۔ زاد السعیدییں لکھا ہے کہ یہ سب صیغوں سے بڑھ کر ضیح ہے۔ ایک ضروری بات قابل تنبیہ یہ ہے کہ زاد السعید کے حوالوں میں کا تب کی غلطی سے

تقدم تاخر بوگياس كالحاظ رئے۔ (١٩) الله مُمَّ صَلِّ عَلَى هُحَكَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى الله وَرَسُولِكَ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى الله البَرَاهِ يُمَ وَبَادِكُ عَلَى مُحَكَّدِ وَ عَلَى الله مُحَكَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الله عَلَى الله مُحَكِّد لِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الله عَلَى الله مُحَكِّد لِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الله عَدِيرَ وَ الله عَدْ الله عَدْ الله مُحَدِّد الله عَلَى الله عَلَى الله عَدَالِهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَدْ الله عَدْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَدْ الله عَلَى الله عَدْ الله عَلَى الله عَدْ الله عَلَى الله عَلَ

(٠٠) ٱللَّهُ مَرَصَٰ لِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ إِلِنَّذِي

الْأُرْمِّيِّ وَعَلَىٰ الِلهُّحَةَ يِرَكُمَاصَلَّيْتُ

عَلَىٰ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَتَّدِ

إِلنَّدِيِّ الْأُرْقِيِّ كُمَّا بَارَكْتَ عَسَلَى

اے اللہ اپنے بندے اور رسول سیدنا محدیر درود نازل فراجیساکہ تونے حضرت ابراہیم کی اولا دیر درود نازل فرایا اور سیدنا محداور آل سید محدیر برکت نازل فراجس طرح تونے حضرت ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرائی۔

اے اللہ درود نازل فرما بنی امی سیدنا محد اور
سیدنا محد کی اولا در پرجس طرح تونے حضرت ابراہیم
پر درود نازل فرمایا اور برکت نازل فرما بنی امی سیزا
محد برچس طرح تونے حضرت ابراہیم پر برکت نازل
فرمائی بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے۔
اللہ الیہ اپنے (برگزیدہ) بندے اور اپنے رسول

رَبُرَاهِ يُمَ رِنَكَ حَمِينُكُ مَّجِيْكُ. (۲۱) اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدٍ عَبُرِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي الْأُرْمِيِّ وَعَلَى الرَّامِيِّ وَعَلَى الرَّامِيِّ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هُمَتَدٍ وَعَلَى اللهُ عَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَمَدَدٍ وَعَلَى اللهُ عَمَد وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَد وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدَدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

نازل فرما اسے الله تسیرنا محد اور سیدنا محد کی اولاد پراییا درودنازل فرماجو تیری رضا کا ذریعیه مواور

نبی امی سیدنا محدیرِ اورسیدنا محد کی اولادیر درود

عه زيد في نشر الطبيب بعدة انك حميد هجيد وليس هوفي زاد السعيد وهو الصحيح لانه اخذه من الحصن وليست فيه هذه الزيادة ١٢

(۱۲۲) الله ملم صلى على محكتر التبيق الأرقي وعلى ال محكير كماصكيت على ابراه مم وعلى الرابراهم وبارك على محكر التبي الأوقي وعلى ال محكير كما باركت على ابراهم محكي الرابراهم وتعلى الرابراهم التكفي حميد محمد محمد المناهم التكفير حميد محمد محمد المناهم التكف

رسُور) اللهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحَتَّدِةَ عَلَى اَهُلِ بَيْتِهِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى رَبْرَاهِ يُمَ رِنَكَ حَمِيْكُ مَجِيْكُ اللهُ مَ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اللهُ مَ بَارِكُ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى اهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكُ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى اهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكُ

حصنور کے سے پورابدلہ ہواور آپ کے حق کی اوائی ہوا ور آپ کو وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمود جس کا توسنے وعدہ کیا ہے عطا فرادان بنوں گا بیان فضل ٹانی کی صدیت سے پرگزرگیا) اور صفور کو ہماری طرف سے ایسی جزاعطا فراجو آپ کی ثنانِ عالی کے لائق ہوا ور آپ کو ان سب سے افضل علی کے لائق ہوا ور آپ کو ان سب سے افضل بدلہ عطا فراجو تونے کہی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے مصافر ایا اور حضور کے تمام برا دران نبیار وصالحین عطا فرایا اور حضور کے تمام برا دران نبیار وصالحین برا سے اور ماراحین درود نازل فرا۔

اسے اللہ درود نازل فرانبی امی سیدنا محدر پاورسیدنا محد کی اولا در برجبیا تونے درو دنازل فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولا دیر اور برکست نازل فرمانبی امی سیدنا محد اور سیدنا محرکی اولا دپر جیسا تونے برکت نازل فرائی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولا دیر بیشک توستو دو صفات بزرگ سہے۔

اسے اللہ درودنازل فراسیدنا محدیرا ورآپ کے گھروالوں پرجیسا تو نے حضرت ابراہیم پر درود نازل فرایا بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے۔ اسے اللہ ہارے اوپران کے ساتھ درودنازل فرا اسے اللہ برکت نازل فراسیدنا محدیرا ورآپ کے گھروالوں پرجیسا تو نے برکت نازل فرائی حفرت

عَلَى ابْرَاهِيُمَ انْكَ حَمِيُكُ عَبِيكُ اللّهُمُّ بَارِكُ عَلَيْتُ مَعَهُ مُ اللّهُمُّ بَارِكُ عَلَيْتُ مَعَهُ مُ مَعَهُ مَ مَعَهُ مَا اللّهُمُّ الجُعَلُ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ مَكَ اللّهُمُّ الجُعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرُخْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُعَلَى اللّهُ مَعَلَى اللهُ مَعْمَلًى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ مَعْمَلِكُ مَعْمِيكُ وَ بَارِكُ عَلَى مُعَلِيكُ وَ بَارِكُ عَلَى مُعَلِيكُ وَ بَارِكُ عَلَى مُعَلِيكُ وَ مَا وَلَكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ابراسیم بربیشک نوستوده صفات بزرگ ہے۔
السالیہ بارے اوپران کے ساتھ برکت نازل فرا
السی اللہ تعالیٰ کے مکترت درودا ورمؤمنین کے بکترت درود
بنی امی سیدنا محرصلی الشرعلیہ قیلم پرنازل ہوں۔
اے السی اللہ اینے درود اورا بنی رحمت اورا پنی برکتی سیدنا محرا ورسیدنا محمد اورا بنی رحمت اورا پنی برکت قرامیسا تونے حضرت ابراہیم کی اولاد پر فرایا بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔ اور برکت فراسیونا محمد اورسیدنا محمد کی اولاد پر جیسا تونے برکت فراسیونا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر جیسا تونے برکت نازل فرائی حضرت ابراہیم اور حضرات ابراہیم نازل فرائی حضرت ابراہیم اور حضرات ابراہیم کی اولاد پر ۔ بے شک توستودہ صفات بزرگ ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ درود نازل فرائیں نبی امی پر۔
آور اللہ تعالیٰ درود نازل فرائیں نبی امی پر۔

سارى عبادات قولسيا ورعبادات بدنيياورعبادات

ماليه الله تعالى كے كئيں -سلام بوآب براے

نبی اوراللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں آپ پر

نازل بوں سلام بوہم براوراللہ کے نیک بنوں

پردس اس بات کی شهادت دیتا رون کر بیشک

التدكے سواكوئي معبود نہيں اور شہادت ديتا ہوں

كهب شك سيدنا محدالتدك بندسے اوراس

صِيَغُ السَّلَام

(۲۹) التَّحِيَّاتُ بِلْهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّكُلامُ عَلَيْكَ وَالطَّيْبَاتُ السَّكُلامُ عَلَيْكَ وَالطَّيْبَاتُ السَّكُلامُ عَلَيْكَ وَيَحْمَةُ اللهِ وَيَحْمَةُ اللهِ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ اللهُ كَانُ لَا اللهُ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ اللهُ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ اللهُ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ اللهُ وَعَلَىٰ عَبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ اللهُ وَعَلَىٰ عَبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ اللهُ وَعَلَىٰ عَبَادِ اللهِ الصَّلُواتُ الشَّلُواتُ السَّلُولُةُ وَ السَّلُولُةُ اللهُ السَّلُولُةُ اللهُ السَّلُولُةُ اللهُ السَّلُولُةُ السَّلُولُةُ السَّلُولُةُ السَلَّلُولُهُ السَلْمُ السَّلُولُةُ السَلَّالِيْلُولُهُ السَّلُولُةُ السَّلُولُةُ السَلَّالِيْلُولُهُ السَّلُولُةُ السَّلُولُةُ السَلْمُ السَلَّالِيَّةُ السَلْمِ السَلْمُ السَلَّالِيَّالِيْلُولُهُ السَلْمُ السَلَّالِيِّ السَلَّالِيِّ السَلَّالَّةُ السَلَمُ السَّلُولُةُ السَلَّالِيِلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُهُ السَلَمُ ا

کے رسول ہیں-ساری عباد نیب قولیہ عبادات مالیہ عبادات بدنیہالٹار

لِلْهِ السَّكُومُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِيُّ اللَّهُ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُواللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُواللَّلْ

(٢٨) اَكتَّحِيَّاتُ رِثْنِهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرِّكَاتُكَ اتشكامرتم عكبينا وعملى عباد الله الصَّلِحِيْنَ ٱشُّهَدُ ٱنْ لَّآوَالَهُ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَإِشْهَاكُ اَتَّ هُحُتَّىًااعَبُدُلاً وَرَسُولُهُ ـ (٢٩) اَنتَّحِيًّاتُ الْمُبَارَكِاتُ الصَّلَوَاتُ الطّبيّبَاتُ لِتَّلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ ٱيُّهَـَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ ۗ عَكَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ ٱشَّهَدُ ٱكْ لَاكَ إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَ أشهكات مُحَمَّدُاعَبُكُاهُ وَرَسُولُهُ ـ

رَ. ﴿ بَهِ بَسِّبِ مِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ التَّحِيتَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلُوَاتُ والطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ والطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ

کے گئے ہیں۔ اسے نبی آپ پرسلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں سلام ہوہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہو سے اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محد صلی اللہ علیہ بولم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

تمام عبادات قولبير ماليه بدنيه التدسى كم كيني اسے نبی آپ پر سلام اور الله کی رحمت اوراس کی بركتيس نازل بون سلام بوسم ري اورالله كنيك بندون بريس شهادت ديتا بنون كهالتد كحسوا كوئى معبودنهين وةننهاسي اس كاكوئي شرك نہیں ہے اور شہا دت دیتا ہوں کہ سیدنا محرصالاتہ علیہ ولم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سارى بابركت عبادات قولىيرعيا دات بدنيرعبادات مالبه التدك كتي بين سلام بوآب يراع نبى اور التذكى رحمت اوراس كى بركتتي بور سلام بويم یراورالتہ کے نیک بندوں پرمیں گواہی دیتا بوں کربیتیک الٹد سے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ بیشک سیدنا محداللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔

الله كنام سے مشروع كرا بوں اورالله كى توفيق سے مشروع كرا بوں سارى عبادات قولى عبادا بدنى عبادات مالىدالله كے لئے بين سلام بوآب ير

(اس) اَلَقِّ يَّاتُ الزَّاكِياتُ اللهِ الْكَلِيَاتُ اللهِ الْكَلِيَاتُ الشَّكُومُ عَلَيْكَ اَيُّهَا السَّكُومُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّيِيِّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكِاتُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاشْهَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاشْهَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاشْهَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(٣٢) بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ بَحَيْرِ الْاَسُمَاءِ التَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ اَشْهَاتُ الطَّيِبَاتُ الْاَلْهُ اللهُ وَاشْهَاتُ اللهُ وَخُدَهُ لَا شَرِئِكَ لَهُ وَاشْهَاتُ اللهُ اللهُ مُحَمَّدًا عَسَبُلُهُ وَاشْهَاتُ اللهُ رُسُولُهُ ارْسَالَهُ بِالْحَقِّ بَشِسْبُرًا قَرْسَدَهُ بِالْحَقِّ الشَّاعَةُ النِسَاعَةُ النِسَاعُةُ الْعِسَاعُةُ النِسَاعُةُ الْمِسْسُولُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُهُ النَّهُ الْمُسْلِقُةُ الْمُؤْلِقُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

اسے نبی اور اللّہ کی رحمت اور اس کی کرتیں ہوں ہم پراور اللّہ کے نیک بندوں پر رہی سلام ہویں شہادت دیتا ہوں کہ بیشک اللّہ کے سواکوئی معبور نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک سیرنا فحراللّہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔ اللّٰہ تعالیٰ سے بیں جنت کی درخواست کرتا ہوں اور جہنم سے اللّٰہ کی بناہ جا ہتا ہوں ۔

پاکیزہ عبادات قولیہ عبادات مالیہ عبادات بدنیہ التٰدے لئے ہیں سلام ہوآب پراسے نبی اورالٹرک رحمت اوراس کی برکتیں ہوں ہم پرا ورالٹرک نیک بندوں پر (بھی) سلام ہو ہیں شہا دت دبتا ہوں کہ بیشک سیدنا محدوز ہیں اور شہا دت دیتا ہوں کہ بیشک سیدنا محداللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندے اور اس کے رسول ہیں۔

الدُّك نام سے تُروع كرتا ہوں اور اللّه كى ہى توفق سے جوسارے ناموں ہيں سب سے بہترنام ہے سارى عبادات قولى عبادات الله عبادات بدنيہ اللّه كے لئے بيں ہيں گواہى ديتا ہوں كہ بلاشك اللّه كے سواكوئى معبولا نہيں وہ تنہا ہے اس كاكوئى مشرك نہيں اورگواہی يا ہوں كہ بلاشك سيدنا محد اللّه كے بندے اوراس كے رسول ہيں آپ كوئى كے سائق (فرانرواروں كے لئے) تُوشخی دینے والا نافرہا نوں كے لئے) ڈرانے والا بناكر بھیجا۔ اور دینے والا (نافرہا نوں كے لئے) ڈرانے والا بناكر بھیجا۔ اور اس بات كى گواہى دیتا ہوں كہ قیامت آنے والى ہے اس بات كى گواہى دیتا ہوں كہ قیامت آنے والى ہے اس بات كى گواہى دیتا ہوں كہ قیامت آنے والى ہے

لَّا رَبِّبَ فِيُهَا السَّلَامُ عَلَيْكَ ايَّهَا الشَّلَامُ عَلَيْكَ ايَّهَا النَّامِيُّ وَرَخْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْ عَبَادِ اللهِ السِّلِحِيْنَ اللَّهُمُّ عَلَيْنَ اللَّهُمُّ الْخُورِيْنَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُولِمُ الللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِ

(سرس) التَّحِيَّاكُ الطَّيِّبَاكُ وَالصَّلُواكُ والْمُلُكُ بِلَّهِ السَّكِرُمُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ -النَّبِي النَّا اللَّهِ التَّحْيَّاكُ بِلْهِ السَّكِرُمُ مِنْهِ النَّاجِي وَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى النَّبِي السَّلِامُ عَلَيْكِارُ مَعَلَى عِبَادِ اللهِ الشَّلِامُ عَلَيْكِارُ شَهِدُ لُكُ اللهِ الشَّلِامُ عَلَيْكِارُ شَهِدُ لُكُ اللهِ الشَّلِامُ عَلَيْكَارُ اللهُ تَسُولُ اللهِ -تَسُولُ اللهِ -

(۱۳۵۸) التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلُوَاتُ النَّرَاكِيَاتُ اللَّهِ الشَّهُ كُانُ لَّا اللَّهَ اللَّهِ الشَّهُ كُانُ لَّا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

اس میں کوئی تنگ نہیں ہے سلام ہوآپ پر آ اے بی اوراللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں ہوں لا ا ہوہم پراوراللہ کے نیک بندوں پر اے اللہ میری عفر فرما اور مجھ کو مدایت دہے۔

ساری عبا دات قولیہ عبادات مالیہ اور عبادات بڑتے
اور ملک اللہ کے لئے ہے سلام ہوآپ پرائے نبی
اوراللہ کی رحمت اوراس کی برئیس ہوں۔
اللہ کے نام سے نزوع کرتا ہوں ساری عبادات بزیراللہ کے لئے ہیں ساری عبادات بزیراللہ کے لئے ہیں ساری عبادات اللہ کے لئے ہیں ساری پاکیزہ عبادات اللہ کے لئے ہیں ساری پاکیزہ عبادات اللہ کے لئے ہیں ساری پاکیزہ عبادات اللہ کے لئے ہیں ہوں
ہونی پراوراللہ کی رحمت اوراس کی برئیس ہوں
سلام ہو ہم پراوراللہ کے نیک بندوں پر ہیں نے
اس بات کی واہی دی کہ بلاشک اللہ کے سواکوئی
معبود نہیں اور ہیں نے گواہی دی کہ بلاشک سیرنا
معبود نہیں اور ہیں نے گواہی دی کہ بلاشک سیرنا
معبود نہیں اور ہیں۔

ساری عبادات قولیرعبادات مالیرعبادات برنیر داون ساری باکیزگیان الله کے ساتے ہیں بین شہاد دیتا ہوں کہ بیشک الله کے ساتے ہیں بین شہاد دیتا ہوں کہ بیشک الله کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی تشریک نہیں اور بیشک سریا ۔ محداللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سلام ہوب براستی وراللہ کی وجمت اور اس کی برکتیں ہوں سلام ہوہم پر اور اللہ کی وجمت اور اس کی برکتیں ہوں سلام ہوہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر ۔ ساری عبادات قولیر مالیہ اور عبادات بدنیہ اور ساری عبادات بدنیہ اور

التَّرَالِكَ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ اللَّهِ وَرَسُولُكَ اللَّهِ وَاشْهَدُ اَنْ اللَّهِ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدُ اللَّهِ وَرَسُولُكَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَحُمُهُ اللَّهِ وَكَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَيَعْمَلُهُ اللَّهِ وَيَعْمَلُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُكُ اللَّهُ وَيَعْمَلُكُ اللَّهُ وَيَعْمَلُكُ اللَّهُ وَيَعْمَلُكُ اللَّهُ وَيَعْمَلُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رُهِمُ التَّحِيتَاتُ رِبِنُهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ السَّكُواتُ اللَّهِ الصَّلَوَاتُ اللَّهِ الطَّلِيْبَ السَّلِامُ عَلَيْكُ ايَّهُ النَّبِيُّ وَعَلَى وَحَلَى وَحَلَى وَحَلَى وَحَلَى اللَّهِ السَّلِولِيُنَ اشْهَا وَحَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ اشْهَا وَحَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ اشْهَا وَ حَلَى اللهُ وَالشَّهَا وَاللهُ وَالشَّهَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

(وس) التَّحِيَّاتُ النُهُ الْكَاكُ الصَّلَوَاتُ السَّلَوَ التَّالِيَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ايُّهَا السَّلِمُ عَلَيْكَ ايُّهَا السَّلِمُ عَلَيْكَ ايُّهَا السَّلِمُ عَلَيْكَ ايُّهَا السَّلِمِ وَجَرَحَاتُهُ اللهِ وَجَرَحَاتُهُ اللهِ وَجَرَحَاتُهُ اللهِ السَّلِمِ عَبَادِ اللهِ السَّلِمِ يَنْ اللهِ عَلَيْ عِبَادِ اللهِ السَّلِمِ يَنْ اللهِ عَلَيْ عِبَادِ اللهِ السَّلِمِ يَنْ اللهِ عَلَيْهَا وَعَلَيْ عِبَادِ اللهِ السَّلِمِ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلُو عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ساری پاکیرگریال اللہ کے لئے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکو ئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سلام ہوآب پرا سے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

تمام عبادات قولبیر بدنیدالنُّد کے لئے ہیں۔ سلام ہوآپ پراے نبی اورالنُّد کی رحمت اوراس کی برکتیں ہوں۔سلام ہوہم براورالنُّر کے نیک بندوں پر۔

تمام عبادات قولیے برنیہ مالیہ اللہ کے گئے ہیں سلام ہو آپ برائے بیں اور اللہ کی تحت ہوسالاً ہوتم پراور اللہ کے ایک بندوں پر بیں گواہی دیتا ہوں کہ بال شک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محربے شبراللہ کے بندے اور اور اس کے رسول ہیں۔

ساری بابرکت عبادات قولیرعبادات برسیه عبادات مالیه الله کے سے بین سلام ہوآپ پراسے نبی اوراللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں ہوں سلام ہوہم پر اوراللہ کے نیک بندوں پر بین شہادت دیتا ہوں کہ بے شبہ اللہ کے ہواکوئی معبود نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک سیلا محداللہ کے رسول ہیں ۔ (۱۰۱م) دِسْسِیم الله والستک کام الله کنام سے متروع کرا ہوں اور سلام ہو عملی رہوں اور سلام ہو عملی کر الله و الله و الله و الله کے رسول پر۔

**منک کیا ہے:۔ علام سخاوی نے قول بریع میں منتقل ایک باب ان درودں 🕆** کے بارسے میں تحربہ فرمایا ہے جواوقات مخصوصہ میں بڑھے جاتے ہیں اوراس میں بیرواقع گِنوائے ہیں ۔ وضور اور تیمتم سے فراغت پرا ورعنسلَ جنابت اور عنسلَ حبض سے فراغت پرنیزنمآزے اندراور نازے فراغ پراورنمآز قائم ہونے کے وقت اوراس کا مؤکد بونا مبتح کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد اور التحیات کے بعد اور فنوت میں ا ور تہجد کے لئے کھڑے ہونے کے وقت اور اس کے بَعَد اور مسٓا مِدیر گزرنے کے وقت اورمسآ جدکو دیکھراورمساجدیں داخل ہونے کے وقت اورمساتھ سے باہر آنے کے وقت اور اذات کے جواب کے بعد اور خبّعہ کے دن میں اور خبّعہ کی رات یں اور شنبہ کو اتوار کو تیر کو منگل کو اور خطبہ میں جمعہے اور دونوں عیدوں کے خطبیں اورا ستسقاری نمازکے اور کسوف کے اور خسوف کے خطبول میں اور عیدین اورجنآزہ کی تکبیرات کے درمیان میں اورمیت کے قبریس داخل کرنے کے وقت اور شعبان کے جینے میں اور کعتبہ تنریف پر نظر سے نے کے وقت اور ج میں صفآمروہ پر حطیصنے کے وقت اور لبیک سے فراعت پرا ور حجرآسود کے بوسد کے وقت اور مُلتَّزِم سے چھٹنے کے وقت اور عوّنہ کی شام کو اور تمنی کی سجد میں اور مرتينه منوره برنگاه برلين كے وقت اور حضورا قدس صلى الله عليه ولم كى فراطهرى زياً كے وقت اور رخصتت كے وقت اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے اتَّبار خُسَريَّة اورگزرگا ہوں اور قیام گا ہوں جیسے بدر وغیرہ پر گزرنے کے وقت اور جا نور کوذنے كرفے كے وقت اور تجارت كے وقت اور وقيت كے لكھنے كے وقت كاتے كے خطبے میں دن كے اول آخريس سونے كے وقت اور سونے كے وقت اور سورك وقت اور سوارى برسوار بونے کے وقت اور جس کو نیند کم آتی ہواس کے لئے اور بازار جانے کے وقت دعوت میں جانے کے وقت اور گھر میں داخل ہونے کے وقت اور ساتے

شروع كرفے كے وقت اوركبتم الله كے بعد اورغم كے وقت ، كتيبين كے وقت سنحتیوَں کے وقت اور فقری حالت میں اور ڈو آبنے کے موقع پر اور طاعون کے زمانہ میں اور دھارکے اول اور آخر اور در تمیان میں کان بجنے کے وقت یا وُں سونے کے وقت چینک آنے کے وقت اورکسی چیزکور کھ کر بھول جانے کے وقت اورکسی چیز کے اچھا لگنے کے وقت اور تہولی کھانے کے وقت اور گذرتھے کے بولنے کے وقت ا درگنآہ سے نوب کے وقت اور حبب ضروزیں پیش آوس اور سرحاک میں اوراً سشخص کے لئے جس کو کھے تہرتت لگائی گئی ہوا وروہ اس سے بری ہوا ور دوٓستوں سے ملاقات کے وقت اور مجنع کے اجتاع کے وقت اوران کے عالمحدہ ہونے کے وقت اور قرَانَ باك كختم كے وقت اور قرانَ باك كے حفظ كرنے كى دعائيں اور مجلس سے الطف ك وقت اور برآس مگریں جہاں اللہ كے ذكر كے لئے اجتماع كيا جا ما ہواور بركلام كے افتتاح میں اور جب حضور اقدس صلی الته علیہ ولم كا ذكر مبارك ہوام كى اشاعت کے وقت حدیث یاک کی قرارت کے وقت فتولی اور و تقط کے وقت اورجب حضورا قدس صلى الته غليه ولم كانام مبارك لكصاحات علاتم سخاوى في اوقام مخصوصہ کے باب بیں یہ مواقع ذکر کئے ہیں اور پیران کی تائید میں روایات اورآثار ذکر کئے ہیں۔ اختصارًا صرف مواقع کے ذکر پر اکٹفا کیا گیا ۔البتہ ان میں سے بعض کی روایات اس فصل میں ذکر کی جاچکی ہیں۔ البتہ ایک بات قابل تنبیر ہے کم علامه سخاوى شافعي المذمهب بين اوربيسب مواقع شافعيه كيهان ستحب بين حنفیہ کے نزدیک چند مواقع میں مستحب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ علامه شامی لکھتے ہیں کہ درود مشریف نماز کے قعدہ انجہ وہیں مطلقًا اور منتو کے علاوہ بقیہ نوافل کے قعدہ اولیٰ میں بھی اور مناز جنازہ میں بھی سنت ہے اورجن ا وقات میں بھی پڑھ سکتا، ہو پڑھنامستحب ہے، ببشرطیکہ کوئی مانع نہ ہواورعلمائے تصریح کی ہے اس کے استحباب کی جعبے دن میں اور اس کی رات میں اور شنبہ كواتوار كوجعرات كوا ورصبح شام اورمسجدك داخل ہونے میں اور بحلنے میں اور صواقیہ صلی الله علیہ ولم کی قبراطہر کی زیارت کے وقت اورصفامروہ پر تمجہ وغیرہ کے خطبیں ا ذان کے جواب کے بعد اور تگبیر کے وقت اور دعا مانگنے کے نثروغ میں بیج ہیں اوراخیرمیں اور دعار قنوت کے بعد اور لبیک سے فراغت کے بعد اور اجتماع اور افتراق کے وقت وضور کے وقت کان کے بچنے کے وقت اورکسی چنر کے بھول حلنے کے وقت وعظ کے وقت علوم کی اشاعت کے وقت حدیث کی قرارت کے ابتدامیں اورانتہا میں استفتار اور فتولی کی کتابت کے وقت اور سرمصنف اور طبیصنے پڑھانے والے کے لئے اورخطیب کے لئے اور منگنی کرنے والے کے لئے اینانکاح كرف والے كے لئے دوسرے كا نكاح كرفے والے كے لئے اور رسالوں ميں اوراہم ام ورکے تثروع کے وقت اور حضورا قدس صلی التّدعلیہ سلم کا پاک نام لینے یا سِینے یا لکھنے کے وقت۔ اورسات اوقات میں درود نثریف پڑھنا مکروہ ہے صحبت کے وقت، پیشاب یا یا خانہ کے وقت ، بیچنے کی چیز کی تشہر کے لئے، مطھوکر کھانے کے وقت، جانورکے ذبح کرنے کے وقت، چھینک کے وقت، اسی طرح قرآن ماک کی قرارت کے درمیان میں اگر حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا پاک نام آئے تو درمیان یں درود مشرلیف مذیرطیصے ۔احد ہو تھی فصل کے آ داب متفرقہ کے مھیر بھی اسس كي متعلق بعض مسائل آرہے ہيں۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمُ الْبُكَا عَلَىٰ حَبِيْ لِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ

اُن احا دیث کے بیان میں جن میں نبی کریم طلقہ عَکَیْرُ درود تنزير صفے کی وعيديں وارد ہوئی ہیں۔

(۱) عَنْ كَعَبِ بِنِن عَجْدَرَةً قَالَ قَالَ قَالَ صَرَتِ كَعَبُّ بِن عِرِهِ كَتِهِ بِي كِرايِكِ مِرْبِهِ بِي كري رُصُولُ اللهِ صَلَيْنَ كَالَيْنَ كَا مُصْفُرُوا الْمِنْ بُرِ صلى السُّمايية الشاد فرما ياكر منبرك قريب بوجاة

ہم لوگ حا مز ہوگئے جب حضور نے منبر کے يبك درجبرقدم مبارك ركهاتو فرمايا آين جب دومرے پرقدم رکھا تو پیر فرمایا آین جب ہیرے برفدم ركها توير فرمايا أمين جب آب خطبه فارغ ہورینیے اردے توہم نے عض کیا کہم نے آج آی سے (منبرر حرصتے ہوئے)ایسی بات سی جويبلے تعبى نہيں تنى آپ نے ارشاد فرما ياكراس وقت جربل على للسلام ميرب سامن كئة تصحرب یہلے درج بریس نے قدم رکھاتو) انہوں نے کہا ہلاک بوجيو وة تخص حب في رمضان كامبارك حبينهايا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا آ بین تھر جبين دوبرك درحبر يرطها توانهول فيكب ہلاک ہوجیو وہتخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارك بواوروه درودنه بييج مين في كهاآمين جب میں تبیرے درجہ پر چڑھا توانہوں نے کہا ہلاک ہو وہ تحض حب کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو ما ویں اور وہ اس کوجنت میں داخل مذکرائیں میں نے کہا آبین۔

\_ ﴿ فَحَضَرُنَا فَكَتَمَا ارْتَنْقَى دَرَجَةً قَالَ امِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الشَّانِيَةَ عَظَالَ امِينَ شُمَّ اثَرَتُكُنَّى الشَّالِثَةَ فَقَالَ امِيْنَ فَكَمَّا خَزَلَ تُكُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلُ سجعنا منك اليؤمرشيئا مَّاكُتَّا نَسْمَعُهُ فَقَالَ إِتَّ جِبُرِئِيلَ عَرَضَ لِنُ فَسَقَالَ بَعِٰکَ مَنْ اَدُرَكَ رَمَضَانَ فَكُمْ يُغْفَرُلَهُ قُلْتُ امِيْنَ ﴿ فَكَتُمَا رَقِيْتُ الشَّانِيَةَ قَالَ بَعِنُكُ مَنْ ذُكِرُتَ عِثْكُاهُ فَكَوُ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ امِمِينَ فَكَتَا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَىالَ بَعِيْكَ مَنْ اَدْرَكَ ٱبْوَيْيِهِ الكِبُرُعِنْدَةُ آوُ آحَدَهُمَا فكفرئيدخلاة أنجنتة قُلْتُ امِيْنَ ـ ررواه الحاكم وقال صحيح

الاسناد والبخاری فی بوالوالدین وابن حبان فی صعیعه وغیرهم ذکرهم السخاوی) فی یه روایت فضائل رمضان میں گزر کی ہے ۔اس میں یہ لکھاتھا اس
مدیث میں حضرت جبریل نے تین بد دعا میں دی ہیں اور حضورا قدس صلی التّرعلیہ
وسلم نے ان تینوں پرآیین فرمائی اوّل حضرت جبریل علیہ السّلام جیسے مقرب شے
کی بد دعا ہی کیا کم نقی اور بھر حضور اقدس صلی التّرعلیہ ولم کی آئین نے توجئی سخت

بددعا بنادی وه ظاهری الته تعالی بی این فضل سے بم لوگوں کوان تینوں چیزوں سے بیخے کی توفیق عطافراوی اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں ورنہ ہلاکت میں کیا تردد سے۔ وَرَمْنتُور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جب ریل علیہ التسلام نے حضور سے کہا کہ آئین کہو تو حضور نے آئین فرمایا جس سے اور بھی زیادہ استمام معلوم ہوتا ہے۔

علامہ خاوی نے اس مضمون کی متعدد رواتیں ذکر کی ہیں مضرت مالک ان حورث سے بھی ایک روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی التعلیہ فلم ایک مرتبہ منبر رہ فیصے جب پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آبین بھر دو مرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آبین بھر ارشاد فرمایا کرمیرے باس جبریل آئے تھے انہوں نے کہا اے محمد (صلی التعلیہ وہلم) جوشخص رمضان کو باوے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے اللہ اس کو ہلاک کرمیوں نے ہا آبین اوروہ شخص کہ جس نے ماں باپ یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا ہو بھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا ہو ( یعنی ان کی ناراضی کی وجہ سے) اللہ اس کو ہلاک کرے میں نے کہا آبین اوروہ درود فریشے میں نے کہا آبین اوروہ درود فریشے اللہ اس کو ہلاک کرے میں نے کہا آبین اوروہ درود فریشے میں نے کہا آبین اوروں میں نے کہا آبین اوروں میں نے کہا آبین ۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بیمضمون نقل کیا گیا ہے وہ ارشاد

ہو انے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک در حبر پر چراہے اور فرایا آئین ۔ کھیر

دو سرے در جبر چراہ کے فرمایا آئین کھر تیسرے پر چراہ کی فرمایا آئین مصحابہ نے ہوں

کیایا رسول اللہ آپ نے آئین کس بات پر فرمائی تھی جضور ہنے فرمایا کرمیرے پاس

جبر بل آئے تھے اور انہوں نے کہا (زبین بر) ناک رگراہے وہ شخص حس سے ایک کا زمانہ پایا ہواور انہوں نے اس کو جنت ہیں داخل نہ کرایا ہو میں نے کہا آئین اور ناک رگراہے وہ شخص رابینی ذلیل ہی جس نے رمضان کا حہینہ پایا اور اس کی مغفرت منگ گئی ہو میں نے کہا آئین اور ناک رگراہے وہ شخص رابینی ذلیل ہی جس نے رمضان کا حہینہ پایا اور اس کی مغفرت منگ گئی ہو میں نے کہا آئین اور ناک رگراہے وہ شخص جس کے سامنے اور اس کی مغفرت منگ گئی ہو میں نے کہا آئین اور ناک رگراہے وہ شخص جس کے سامنے

آپ کا ذکر کیاجائے اور وہ آپ پر درود نہ کھیجے۔ یس نے کہا آبین ۔

حضرت حابرشسے بھی یہ قصہ نقل کیا گیاہے اور اس میں بھی منبر رتین تمبر جَ آمین کے بعد صحابہ کے سوال برحضور سے ارشاد فرایا کہ حب میں پہلے در تج پر چڑصا تومیرے یاس جبرل آئے اور انہوں نے کہا بریخت ہوجیو وہ شخص بن نے رمضان کامہینہ مایا آور وہ مبارک مہینہ ختم ہوگیا اور اس کی مغفرت نہوئی میں نے کہا آبین تھرانہوں نے کہا بدہنت ہوجیو وہ شخص حس نے اپنے والدین کو یاان ہیں سے کسی ایک کو یا یا ہوا ورانہوں نے اس کو جنت میں داخل نڈ کراہا ہو میں نے کہا آبین بھرکہا بربخت ہوجیو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوآور

اس نے آپ پر درور سر بھیجا ہو میں نے کہاآ مین ۔

حضرت عمارتن يا ترشّ ہے بھی بیہ قصہ نقل کیا گیاہے اوراس میں حضرت جبرائ کی ہربد دعاکے بعدیداضافہ ہے کہ جبرال نے مجھسے کہا آین کہو۔حضرت ابَن مسعود أسيم يرمديث نقل كي كئي ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھي يمنبروالا قصەنقل كيا گياہيے اوراس میں اور سخت الفاظ میں حضورّ نے فرمایا جبرملّ میرے پاس آئے بھے اورانہوں نے یوں کہاکہ حب شخص کے سامنے آپ کا ڈرکیک عَابِ اوروه آب يردرودنه بيجيج وهجهم بين داخل بوگا-الله تعالى اس كو ہلاک کرے اور اس کا ملیا مبیث کر دیے میں نے کہا آمین ۔ اسی طرح والدین اور رمضان کے قِصّہ میں بھی نقل کیا حضرت ابوز ڈر حضرتِ بریدہ اور حضرت ابوہررہ رضی التّدتعالی عنهم سے تھی ان مضامین کی روایتیں ذکر کی تی حضرت ابوہر رُق کی روابیت ہیں بھی بیاصنا فہ ہے کہ ہر مرتبہ میں مجھ سے حصرت جبر بل نے کہا کہ کہوآئین جس ریس نے آمین کہا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے بھی میمضمون نقل کیا گیا ہے۔ نبزعبدالله بن الحارث سي عريث نقل كي كئي سے اس ميں بد دعا داو دفعه ہے اس میں ارشا دہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہوا وراس نے درو نہ پڑھا ہوالتٰہ تعالیٰ اس کو ہلا*ک کرے بھر ہلاک کرے حضرت جابرشنے* ایک دوس

حدیث میں حضورِ اقدس صلی الله علیہ وسلم کا بیرارشا دنقل کیا ہے کہ جس کے سلمنے میرا ذکر کیا جلئے اوروہ مجھ پر درودنہ تھیجے وہ بدیخت ہے اور بھی اس قسم کی وعیدیں کثرت سے ذکر کی گئی ہیں۔ علامہ سخا وی نے ان وعیدوں کو چونبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے ذکر مبارک کے وقت درود مشریف مذیر صفے پر وارد ہوئی ہیں مختصرالفاظ میں جمع کیاہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر ہلاکت کی بر دعارہے اور شقاق کے حاصل ہونے کی خبرہے بیز جنت کا راستہ کھول جانے کی اور جہنم میں واض ہونے کی اور بیکہ وہ شخص طالم ہے اور بیکہ وہ سبسے زیا دہ بخیل ہے ۔اورسی مجلس میں حضور إقدس صلی الله علیه وسلم بر درود تشریف نه پر صاحات اس کے بارہ يس *كني طرح كي وعيدين ذكر كي بين .* ا ورييكه جوشخص حضور اقدس صلى الته عليه سلم بر درود نه پرشھے اس کا دین (سالم) نہیں اور بیر کہ وہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم کئے چہرہ الورکی زیارت نہ کرسکے گا ۔اس کے بعدعلامہ سخا وی نے ان سب مضابین کی روایات ذکر کی ہیں۔

عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ ٱلْخَلْقِ كُلِّهِم (٧) عَنْ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ﴿ حَضْرَتُ عَلَى كُرُمُ اللَّهُ وَجِهِ مِسْتَحَسُورِ اقْدَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ الْبَغِيْدِ لُ مَنْ عليه ولم كايرار شأد نقل كيا كياب كرين بوه ذُكِرُتُ عِنْكَ اللهُ فَكُورُ يُصَلِّ عَلَيَّ . شخص صب كسامن ميرا ذكركيا جاوروه

يائتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا اَبَكُ رروالاالنسائى والبخارى فى تاريخه مجمير درودنه بي ا

والتزمذى وغيرهم بسططرقه السخاوى).

ف علامہ مخاوی نے کیا ہی اچھا شعر نقل کیا ہے۔ مَنْ لَمُ يُصَلِّ عَلَيْهِ إِنْ ذُكِرَاسُمُ \* فَهُوَ الْبَغِيْلُ وَزِدْهُ وَصْفَ جَبَانِ ترجيمه ويوشخص حضورا قدس صلى الته عليه وللم ير درودنه بيهيج سب وقت كرصنور كاياك نام ذكركيا جارا مهويس وه يكالجبل ب اوراتنا اضافه كراس پرکہ وہ بزدل نامرد تھی سیے۔

، سے زیادہ کجیل ہے ۔ حضورا قدس على الترعلية ولم كاارشاوب كربيبات طلم سے سے كيسي آدمى كے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درو دنہ کھیجے۔

ميرا ذكركياجا وسه اوروه مجهرير دُرُود پنه بجيج وتشخص م يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَا بِـمَّاابَكَا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِاْنِحَاٰقِ كُلِّهِم (m)عَنْ قَتَادَةً مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِينَ عَلَيْكُمْ مِنَ أَجَفَاءِ إِنْ ٱۮ۫ػۯۼؚڹ۫ۮڒڿڸؚۏؘڰڒؽڝۜڔؖؽٚٷۜڝۜڟڰۣڟڰۣڰ راخرجه النميري ورواته تقات الاسخاوى

ف یقینًا اس شخص کے ظلم میں کیا تر درہے جونبی کریم صلی الترعلیہ وم کے اشفاحسانات بربجي نبى كريم صلى الترعليه وللم بردرو دينه رطيط يحضرت كناكوبي فدس فر كى سوا نخ عمرى "تذكّرة الرشيد" مين لكها ہے كُنْحضرت عمومًا متوسلين كو درو دَيْشريف يرطيصنے كى تعليم فراتے تھے كہ كم سے كم تين سومرتبہ روزاند برط صاحبات اوراتنا نہ ہو سكے توایک نسبیج میں تو کمی نہ ہونی چاہئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جناب رپول للہ صلی الته علیہ ولم کا بہت بڑا احسان ہے بھرات پر درود بھیجنے میں بھی بخل ہو تو بڑی ہے مروثی کی بات ہے۔ درود تربی میں زیادہ تر نیسندوہ تھا جو نمازیس پڑھا جا آہے اوراس کے بعیروہ الفاظ صلوۃ وسلام جواحا دبیث میں منقول ہیں باقی دوسروں کے مؤلفه درودتاج لكمى وغيره عمومًا آپ كولسند نتق بلك بعض الفاظ كودومر يضعني كا موہم ہونے کے سبب خلافِ تُسرع فرادیتے تھے۔ عَلاَمَ سِخاوی فرماتے ہیں کہ جفار سے مراد بروصلہ کا چھوڑنا ہے اور طبیعت کی سختی اور نبی کریم صلی التّدعلیہ وسلم سے دوري يرتجى اطلاق كياجا بأسيه

حضرت ابوسر ريفه حضورا قدس صلى التهمليه وسلم كاارشا دنقل كرتے بيں جو قوم كم علب میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکراور اس کے نبی پر درود نہ ہو تو میجلس ان پر

ياريب صلّ وسَلِّمُ دَايِمًا اَبَكِا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِ (١م)عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ التَّبِيِّ صَالِثَيْ كَالْمُ كَلَّكُمْ إِلَيْ كَلَكُمْ إِلَيْ كَالْكُ قَالَ مَاجُلُسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا كَوْيَذُكُرُوا الله تَعَالَىٰ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلَّوٰا عَلَىٰ نِبِيّهِمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمُ مِنَ اللهِ تِرُوَّةُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ فَإِنْ شَكَاءَ قيامت كے دن ايك وبال بوگى يجرالتُكو عَذَ بَهُمْ وَلِأَنْ شَاءَ غَفَرَكَهُمْ - اختيار ہے كدان كومعاف كريے ياعذاب كے۔

ررواه احدد وابوداؤد وغيرهما بسطه السخاوي)-

فِ ایک اور حدیث میں حضرت ابوہرریہؓ ہی سے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے بھروہ اللہ کے ذکرا ورنبی پر درودسے پہلے مجلس برخاست كردين توان پر قياميت مك حسرت رسيد كي - ايك اور حديث بي ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور اس مجلس میں حضور ابر درودنه بوتو وهمجلس ان بروبال بوتی ہے جھٹرت ابوا مامر سے سے محضور اقدس ضلى الته عليه ولم كابيرارشا دنقل كيا كياسي كرجولوك سي مجلس مين بيطيس بير التدك ذكرا ورحضورا قدس صلى التدعليه وسلم ير درودس يهل اطه كمطي بول أو وہ مجلس قیامت کے دن وبال ہے حضرت اوسعیرخدری سے مجی حضوراقدس صلی الترعلیہ ولم کا یہ ارشاد نقل کیا گیاہے کہ جولوگ سی مجلس میں بیطین اوروہ حضورا قدس صلى التدعليه ولم بردرودس ببط مجاس برخاست كرب توان كوسرت ہوگی چاہیے وہ جنت ہی میں (اینے اعال کی وجہسے) داخل ہوجائیں بوجراس تواب کے جس کو وہ دیکیس کے بغنی اگر وہ اینے دوسرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوبھی جامی*ں تب بھی* ان کو درود شریف کا تواب دیکھ کراس کی حسرت ہوگی کہ ہم نے اس محلس میں درود کبوں نہ پڑھا تھا۔

مضرت جابرشے حضور اقدس میں الدعلیہ وقتم کا ارشاد نقل کیاگیاہے کہ جب لوگ محبس سے بغیرالٹد کے ذکرا ورصور میں الدعلیہ والم پر درود کے اطبی توابیا ہے جیسا کہی مطرع ہوئے مردار جانور پرسے اسطے ہوں بعنی ایسی گندگی محسوس ہوگ جیسا کہی مطرع ہوئے مردار جانور پرسے اسطے ہوں بعنی ایسی گندگی محسوس ہوگ جیسے کسی مطرع ہوئے جانور کے پاس بیٹھ کر دماغ مرطر جانا ہے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبَكَ اللَّهُ عَلَى حَبِيبَاكَ خَنْيرِ الْخَكْنِ كُلِّهِمَ اللَّهِ عَلَى عَلِيكَ خَنْيرِ الْخَكْنِ كُلِّهِمَ (۵) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ إِنَّا لَكَ بَيْنَا لَا صَرْت فَضَالَهُ فَوَاتْحَ بِي لَيَكَ مَرْبِصُورِ قِدِس

صلی الدعلیہ ولم تشریف فرماتھے ایک منا داخل ہوئے اور نماز پڑھی بچراللہم اغفر کی وارخمنی کے ساتھ دعاء کی حضورِ اقدس صلاللہ علیہ وارخمنی کے ساتھ دعاء کی حضورِ اقدس صلاللہ علیہ واللہ میں اللہ میں کارٹ کے میار شاد فرمایا او نمازی جلدی کردی جب تو نماز پڑھے تو اقل تو الدّجل شاند کی حمد کہ اسب ہے بھر جھی ہو اور میں انگ جصرت فضالہ کہتے ہیں بھر ایک اور صاحب آئے انہوں نے اقراللہ کی حمد کی اور صنور اقدس صلی اللہ علیہ ولم پردرو تو بھی ایک میں اللہ علیہ ولم پردرو تو بھی ایک اور صنور اقدس صلی اللہ علیہ ولم پردرو تو بھی ایک اور صنور اقدس صلی اللہ علیہ ولم پردرو تو بھی ایک اور صنور اقدس صلی اللہ علیہ ولم بائے گی۔ اور صنور کی اور صنور کی درواز کی کے خوالی کی جائے گی۔ اور صنور کی کو کہ کے کہ کی کے خوالی کی جائے گی۔ اور صنور کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو

رَهُولُ اللهِ صَلَّىٰ عَقَالَ اللهِ مَا فَحُولُهُ وَمَدَىٰ فَعَالَ اللهُمَّ اغْفِرُكِ وَارْحَمْنِ فَعَالَ اللهُمَّ اغْفِرُكِ وَارْحَمْنِ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ المُعْرَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ فَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّيْقِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الله

ف یمضمون بھی بکترت روایات میں ذکرکیا گیاہے۔ علامہ نحاوی کہتے ہیں کہ درود مشریف دعا کے اول میں درمیان میں اوراخیر میں ہونا چاہئے علمہ نے اس کے استحباب پراتفاق نقل کیاہے کہ دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی شان کی حمد تنا پھڑو اقدس صلی اللہ علیہ ہولم پر درود سے ہونی چاہئے اوراسی طرح اس پرختم ہونا چاہئے۔ اقلیشی کہتے ہیں کہ جب تو اللہ سے دعا کرے تو پہلے حرکے ساتھ ابتداکر بھرصنور پر درود بھیج اور درود مشریف کو دُعاکے اول میں دعا کے بیچ میں دعا کے اخرے میں دعا کے اخرے میں دعا کے اخرے میں کہ وقت میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ ہولم کے اعلیٰ فضائل کو ذکر یہ کیا کراس کی وجہ سے تو مستجاب الدعوات بنے گا اور تیرے اوراس کے درمیان سے جاب اطھ جائے گا صلی اللہ عکی ہوئے ہیں کہ جہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ ہولم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جم حضورا قدس صلی اللہ علیہ ہولم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جم کوسوار کے بیالے کی طرح سے نہ بنا ؤ صحابہ نے عض کیا یا رسول اللہ سوار کے بیالے

سے کیامطلب حضور نے فرمایا کہ مسافر اپنی حاجت سے فراغت پر برتن میں بانی ڈالتاہے اس کے بعداس کواگر پینے کی یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو پہتاہے یا وضوکرتاہے ورنہ بھینک دیتا ہے مجھے اپنی دُعاکے اوّل میں بھی یا دکیا کرو۔ وسط میں بھی آخر میں بھی علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ مسا فرکے بیالہسے مرا دیہ ہے کہسافر اینا بیالہ سواری کے بیجھے لطکایا کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ مجھے دعا میں سبسے اخیر بیں نہ رکھویہی مطلب صاحب اتحاف نے تشرح احیار ہیں بھی لکھا ہے کتوار ا پنے پیالہ کو بیکھے لٹکا دیتا ہے مینی مجھے اپنی دعا میں سب سے اخیر مین وال دور حضرت ابن مسعود سے نقل کیا گیاہے کہ جب کوئی شخص الترسے کوئی چمز مانگنے کا ارا دہ کرے تو اس کو جاہیئے کہ اوّلاً اللّٰہ تعالیٰ کی حمدو ثنا کے ساتھ ابتدا کرے ايسى حمدوثنا جواس كى شايان شان بو بجرنبى كريم صلى الته عليهوكم يردرود بجيج اور اس کے بعد دعا مانکے بیس اقرب سے کہ وہ کامیاب ہوگا اور مقصد کو پہنچے گا۔ حضرت عبدالتدبن ليسرش يحضور كابدارشا دنقل كياكياب كردعائين سارى کی ساری رکی رہنی بیں بہان کیک کداس کی ابتداالتّٰدکی تعریف اور حضور ر درودسے نہ ہو۔اگران دونوں کے بعد دعاکرے گا تواس کی دعا قبول کی جائے گی ۔ حضرت انس سيحجى صنور كابيرارشا دنقل كيا گياہيے كەمېر دعار كى رتنى ہے یہاں تک کر صنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے حضرت على كرم التدوجه بسي حضور كابيار شا د نقل كيا گياسي كه تمهارام جويردرو پڑھنا تمہاری دعاؤل کی حفاظت کرنے والاسے، تمہایے رب کی رضا کا سبب نے۔ حضرت عرضو ماتے ہیں مجھے یہ تبایا گیا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور نہیں چڑھتی بہاں تک کہ حضور اقدس می اللہ علیہ سیم پر درود پڑھے۔ ایک دوسری صربیت ہیں بیمضمون ان الفاظےسے ذکر کیا گیا ہے کہ دعا آسمان پر پہنچنے سے رکی رہنتی ہے اور کوئی دعا آسمان تک اس وقت یک نہیں پہنچتی جب تكحضنورير درود نتهجا حائے جبحضور مير درود بھيجا جاتا ہے تب وہ آسان پر پنجنتی ہے حضرت عبدالله بن عباس صين نقل كيا كياب جب تودعا مانكاكر، و ا پنی دعایس حضور بر درود تھی شامل کیاکراس کئے کہ حضورا قدس صلی التعلیقیم ير درو د تومقبول بيے ہى اور الله جل شان كے كرم سے يه بعيديے كه وہ كچھ كوفيول \* كري اور كيه كوردكردك وحضرت على محضورا قدس صلى الته عليه وللم كابدار شاذقل کرتے ہیں کوئی دعاالیسی نہیں ہے کہ جس میں اور اللہ کے درمیان حجاب نہ ہورہاں تك كرحضورا قدس صلى الله عليه ولم ير درود بصبح لبس جب وه ايسا كرتاب تو وه پرده بیصط مانایس اوروه دعامل اجابت میں داخل بوجاتی ہے ورید اولا دی جاتی ہے۔ ابن عظام کہتے ہیں کہ دُعاکے لئے کیدارکان ہیں اور کید برہیں اور کھے اسبابین اور کھے اوقات ہیں، اگرار کان کے مواقق ہوتی ہے تو دعا قوی ہوتی نے اور بروں کے موافق ہوتی ہے تو آسمان پر اُط جاتی ہے اور اگر اپنے اوقات کے موافق ہوتی ہے تو فائز ہوتی ہے اور اسباب کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے۔ دُعاکے ارکان حضورِ قِلب رقت عابزی خشورع اوراللہ کے ساتھ قلبی تعلق اوراس کے پرصدق ہے اوراس کے اوقات رات کا آخری حصر اوراس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اور بھی متعدد روایات میں بیر مضمون آیاہے کہ دعاری رہتی ہے جب مک کرحضور پر درودنہ بھیجے۔ حضرت عبداللدبن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کا ہرتشریف لائے اور بوں فرمایا کرجب س شخص کو کوئی حاجت التد تعالی شان سے یاکسی بند سے بیش آجائے تواس کو جاہئے کہ اچھی طرح وضوکرے اور دورکعت نماز کرسے بجرالتدحل شانه برحمدو ثنا كريث أورنبي كرميم صلى التدعليه توكم بردرود يجيعج بجر یہ دعا پڑھھے۔

يه وعاير عطير. كَرِّ رَالُهُ رِاللَّا اللهُ الْحَسَلِيمُ

الكريم سُبْحَانَ اللهِ رَسِبُ

العرش العظيم والحمد يلورب

نہیں کوئی معبود بجز النّد کے جوبڑے علم والاسے اور بڑے کرم والاہ ہرعیب سے پاک ہے النّد جورب ہے عش عظیم کاتمام تعریب النّدہی کے لئے ہیں جورہے،

العلكوين اشاكك

مُؤجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ

عَزَايِمَ مَغْفِرَتِكِ وَالْغَنِيمُـةَ

مِنْ كُلِّ بدِ وَالسَّكَرَامُةُ مِنْ

ڰڷۣۮؘۺؙڰڒؾؘۘۮۼؙڮؙۏؙؽؙڹٵؚٳڷٚٳ

غَفَرْتَهُ وَلَاهَمُّا إِلَّا فَرَجْتُهُ وَ

سارے جہانوں کا اے الله بیں تجدے سوال کراہوں ان چیزوں کا جوتیری رحمت کو واحب کینے والی ہوں اور مانگیا ہوں تیری مغفرت کی موکدات کو راینی ایسے اعمال کرجن سے تیری مغفرت ضروری بوطئے اور مانگتا ہوں حصر برنیکی سے اورسلامتی سرگناہ سے میرے لئے کوئی ایسا گناہ نرچیوٹر سیئے جس کی آپ مغفرت پذکردیں اور پنہ کوئی ایسا فکروغنجس کو بواور تواس کو پورا نه کردے اے ارحم الراحمین۔

قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمُ الرَّاحِيدُينَ. يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا ٱبَكَا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ ٱلْخَلْقِ كُلِّهِم

فوائدمتفرت کے بیان ہیں

اق ل-فصل اقل میں اللَّه حبِّشانهٔ کا حکم درودیکے بارے میں گزرجیکا اور حكم كآتفاضا وحجب بسياس لئے جمہورعلمار كے نزديك درود تزيين كاكم سے ع مرجو میں ایک مرتبہ بڑھنا فرض ہے۔ بعض علمار نے اس پر اجاع مجی نقل کیا ہے لیگن کیسری فصل میں جو وعیدیں اس مضمون کی گزری بین کے صنورا قدس سلّی التُدعلية ولم ك ياك نام آن يردرود نرجيض والابخيل ب، ظالم ب، بربخت ہے۔اس رصنور کی اور صنرت جبرائ کی طرف سے ہلاکت کی بددعا ہیں ہیں فیرونیر ان كى بنارېږىغض علماركا مذىرېب تېرىپ كەجب بىجى نبى كرىم صلى التەرعلىيە لىلىم كانار نامی آئے اس وقت ہر مرتبہ درود بڑھنا واجب ہے۔ حافظ ابن حجرنے فتح الباری يساس بارسيس دس مزيب نقل كئے ہيں -اور اوجز المسالك ميں زيادہ جن تفصیلی اس برکی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ بعض علمار نے اس براجماع نقل کیا ہے کہ ہرمسلمان پرعمر بھر ہیں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے ا فرراس تھے بعیری

اختلاف ہے۔ بنود حنفیہ کے ہائ جی اس میں دو قول ہیں۔ امام طحاوی وغیرہ کی رائے برسي كرجب بجى نبى كريم صلى الته عليه والم كانام نامي آئے تودرود شراين برصنا واجب ہے۔ان روایات کی بنا پر ج تنگیری قصل میں گزریں امام کرخی وغیرہ کی رائے " یہ ہے کہ فرض کا درجرایک ہی مرتبہ ہے اور سرمرتب استحباب کا درجہ ہے۔ دوم-بنى كريم صلى الله عليه ولم ك نام نامى ك ساته شروع بس سيدنا كالفظ برها دينامت حبب ورفتارين لكهاب كهسيدنا كالرها دينامت ب السليح كماليي جيزى زيادتي جووا تغديس بووه عين ا دب سے جيساك ركبي شافعي وغيره نے كہاہے احد بعني نبي كريم صلى الله عليه والم كاسيد تبونا أيك امروا قعي سے للنزا اس کے بڑھانے میں کوئی آشکال کی بات نہیں ۔ بلکہ اوب یہی ہے کیکن بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں۔ غالبًا اُن کوا بودا وُد ثمریف کی ایک جِدبیث سے اشتباه بورباه واؤد تربين ايك صحابى ابومطرف سعينقل كياكيات كم میں ایک و فدعے ساتھ حضور کی خدمت ہیں حاصر ہؤا ہم نے حضور سے عرض کیا أنت سَيّدُ مَا آپ ہمارے سردار ہیں جضور اقدس صلی التّدعلیہ وہم نے منسیرایا ﴿ ٱلسَّيِّيكَ اللهُ يعنى حقيقى سير توالله بن بعد اوربي ارشادعالى بالكل صيح بيعينًا عقيقًا سیادت اور کمال سیا دت اللہ ہی کے لئے ہے لیکن اس کامطلب بینہیں ہے كم حضور كي نام برسيدنا كابرم صانا ناجائز ب بالخصوص جب كنحود حضورا قدس صلى التدعليه وسلم كاياك ارشاد جبيهاكم شكاوة مين برواية شيخين ربخاري وسلم وصريت الوبررة شي نقل كيا كياسي كما مَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيمَةِ الحديث كير فَكُول کامردار ہوں گا قیامت کے دن-اور دوسری صدیث میں مسلم کی روایت سفقل كياب أنًا سَيَّدُ ولُدِادَمَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كُسِ قيامت كُون اولادِآدم كا مردار بوں گا۔ نیز بروایت زمدی صرت ابوسعید خدر نے کی حدیث سے جی صفور ہ كاير ارشاد نقل كياكيا بع أناسيت وألداد مركة مرالقيمة ولافخ ركمين قيات کے دن اولادِ آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر کی بات نہیں حضور کے اس باک

ارشاد کامطلب جوابو داؤد مشریف کی روایت میں گزدا وہ کمال سیادت مرادسے جبر كه بخارى شربي مين حضرت ابو هررية سي حضور كابدار شا دنقل كيا كيا سيكم سكين في نہیں ہے جس کو ایک ایک دو دو تقتے دربدر پیراتے ہوں بلکہ سکین وہ ہے جس کے پاس نہ وسعت ہو ہذلوگوں سے سوال کرے۔ اتسی *طرح*م حضرت عبدالله بن مسعورة كي روايت سي حضور كابر ارشا دنقل كياب كتم يجياله والائس كوستحجفته بو ربعنی وه پہلوان جو دوئشے كو زركر دیسے) صحابہ نے عرض كيہ يارسول التداس كوسمجقته بين جس كوكوني دوممرا بحياظ ندسك يحضور في فرمايا بيها ہنیں ملکر پچھا طینے والا (مینی پہلوان) وہ سے جو عَصَّر کے وقت میں ایسے نفسس ہر قابویائے۔ اسی مدیث یاک میں صنور کا بیسوال بھی نقل کیا گیا کہتم رقوب ربینی لاولد كس كوكت بوصحابه نے عرض كياكيجس كوا ولاد نہ ہو حضورت فرمايا به لاوليدين بلكه لاولدوه بوسب في كسي حيوفي اولادكو ذخيرة آخرت مذبنايا بوربعني اسك کسی معصوم بجیری موت نه بونی بو) اب ظاہرہے کہ ومسکین بھیک مانگ اواس مكين كهنا كون ناجائز كهردے گا۔ اسى طرح جو بہلوان لوگوں كو تجھا طرد تيا بوكين ا بنے غصتہ پر اس کو قابونہ ہو وہ توبہرحال پہلوان ہی کہلائے گا۔ اسی طرح سے ابوداؤد بشريف ميب ايك صحابي كاقتصه نقل كياب كه انهون في حضورا قدس مثلى التدعلية والمم كى بيشت مبارك برحم برنوت ديكه كربيد درخواست كي تفي كرآب كى بشت مبارک پر (جوا بھرا ہوًا کوشت ہے) مجھے دکھلائے کہیں اس کاعلاج کرفیل کیوں کہ میں طبنیب ہوں حِصنور کے فرمایا طبیب تو التّدحِل شانۂ ہی ہیں جس نے اس کو بیدا کیا۔ الی آخرالقصہ۔اب ظاہرہے کہاس حدیث پاک سے معالجوں کو طببيب كہناكون حرام كہددے گا۔ بلكه صاحب مجمع نے تو بيكہاہے كم التدكے ناموں میں سے طبیب نہیں ہے اوراسی طرئے سے احادیث میں بہت کثرت سے بیمضمون ملے گا کہ حضور ا قدس صلی الله علبہ ولم نے ایسے موا قع میں کال کے اعتبار سے نغی فرمائی ہے حقیقت کی نفی نہیں۔

علام سخا وی فرماتے ہیں کہ علامہ محب دالدین (صاحب قاموس) نے لکھاہے جس كاخلاصه بيب كربهت سے لوگ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّيدِ نَا هُجَتَي كَبَّ ہیں اور اس میں بحث ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ نماز میں توظا ہرسے کہ نہ کہنا جائے نازكے علاوہ میں حضور اقدس صلی التہ علیہ سلم نے اس شخص پر انكار كيا تفاجس نے آپ کو سیرنا سے خطاب کیا تھا جیسا کہ صدیث مشہورہے (وہی صدیثِ ابوداؤد جوا دیرگزری لیکن حضور کا انکار احتمال رکھتاہے کہ تواضع ہو یامنہ پرتعریف کرنے كوبينذ بذكيا ببويا اس وجبسه كربه زمانهٔ جابليت كا دستور تفايا اس وجبسه كانهو نے مبالغد بہت کیا۔ چنامخد انہوں نے کہا تھا کہ آب ہمارے سردار ہیں آپ ہمارے باپ ہیں آپ ہم سے فضیلت میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں،آپ ہم پر بخبشش کرنے ہیں سب سے بڑھے ہوئے ہیں اورا یب جفنۃ الغرار ہیں یہ بھی زمانه جالمپیت کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ وہ اسپنے اس سردار کوجو بڑا کہلانے والا ہو اوربیے بڑے بیالوں میں لوگوں کو دنبوں کی چکتی اور کھی سے لبر رز سالوں میں كهلاتا ببوا ورآب اليه بين اورآب ليهين توإن سب باتول كي مجبوعه يرخضور نے انکار فرمایا نتھا اور فرمایا تھا کہ شکیلات تم کومبالغہ میں نہ ڈال دیسے ۔ حالانکہ صیح حدیث میں حضوراِ قدس صلی التعلیہ سلم کا بیارشاد ثابت ہے اُناسیدگ وُلِّدِادَمُرُّكُم مِیں اولادآ دَم کا سردار ہوں ۔ نیز حضور کا قول ثابت ہے اپنے نواسترصن کے کئے ابنی کھنا سیتہ میرایہ بیٹا سردارہے۔اسی طرح سے حضورا قدس صلی الد علیہ ولم کا حضرت سعار کے بارے میں ان کی قوم کو بہ كَيْنَا قُوْمُوْلِ الْيُسِيِّدِ كُور كُم كُور بِهِ بِوجاوَ النِيْ مردارك التي اورامام نسائى ك كتأب عل اليوم والليله مين حضرت سهل بن حنيف كاحضورا قدس صلى لتعليه وسلم كوياسيدي كيسا تقيضطاب كرنا واردسي اورحضرت عبدالله بن مسعود کے درودین آلڈھنے صلّ علی سیبی المعدسرلین کے الفاظ واردہن اسب امورمين دلالت واضحه ب اور روش دلائل بين اس لفظ كے جواز ميں اور جو

اس كا انكاركرے وہ محتاج ہے اِس بات كاكه كوئى دليلِ قائمُ كرے علاوہ س صربیٹر کے جواویر گزری اس لئے کہ اس میں احتالات مذکورہ ہونے کی وصر ہے اِس کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا ۔ الی آخر ماڈ کر۔ یہ توظا ہرہے جبیباکہا ویربھی وَكُرِكِيا كَياكُهُ كُمال سيا دت الله بي كے لئے ہے ليكن كوئى دليل اليي نہين جب كى وحَبهسهاس كا الطلاق غيرالله برناجائز معلوم بهومًا بوء قرآن يأكُّ بي حضرِت یجی علی نبینا و علیالصلاہ والسلام کے بارے میں سینگا ڈیٹے صور اُلے الفاظ وار دہیں۔ بخاری شریف ہیں حضرت عرض کاارشاد منقول ہے وہ فرمایاکتے تھے اَبُوْبِکُرِسَیِّدُنَا وَ اَیْفَتَقَ سِیِّدَنَا یعنی بلالاً ابوبکرٌ ہمارے سرداریں اور ہمارے مردار بعنی بلال کوآزا د کیا۔ علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضورا قدس صلی الته علیه ولم نے جب انضار کو حضرت سعکڑ کے بارے ہیں قُوْمُوْالِالْ سَيِّدِ كُوْمِينَ آبِينَ مردارك لئ كُور برجاو كما، تواسط سلال کیا جاتاہے اس بات برگہ اگر کوئی شخص سیدی اور مولائی کیے تواس کوہیں روكا جائے گا اس كئے كه سيا دت كا مرجع اور آل اپنے التحوں بربرائ ہے اوران کے لئے حسن تداہیر۔ اسی لئے خاوند کو سید کہا جا تاہے جب قرآن یاک مِين وَأَلَّفَيَا سَبِّيدَهَا فرمانياً لِحضرت امام مالك رضي اللَّهُ تعالى عَنه ــــــــ كرسي شخص نے پوچھا تقالہ کیاکو نی شخص مریند منورہ میں اس کو مکروہ مجھتاہے کہ اینے مدار کو ہائسیدی کیے ۔اتنہوں نے فرمایا کوئی نہیں۔ اِمام بخاری شنے اس کے جوازیر حضور کے ارشاٰد من سَیّد کُدُ کے استدلال کیا ہے جوایک حدیث کاٹکڑ ہے جس کو خود امام بخاری نے ا دب المفرديس ذکر كيا سے كہ خضورا قدس صلى التعلبه ولم ني بنوسلمه سے يوجها من ست كوكم تمهارا مرداركون سانبول *نے وض کی*ا جب بن قبیس حضور شنے فرمایا بل سید کو عمد وین جموح بلکرتم *بالا* سردارعمروبن جموح سِے . نیز اِذَا نَصَحَ الْعَبْثُ سَیّنک کا مشہور حدیث سے جومتغارہ صعاً برکرام سے حدیث کی اکثر کتابوں بخاری تشریف وغیرہ میں مذکورہے۔

نيز حضرت الوسررية كى حديث سے بخارى نثريف ميں حضور إقد سلى الشعليه ولم كالرشاد نقل كياسك كركي شخص أطعيقه رَيِّك وَفِينَ حُرِّكَ تُعِكُ وَتَبكَ نركع بعني اين الأورب كولفظ سة تعبير فركس وليكالك سيدي ومُوكك بلکریوں کیے کہ میراسیداور میرا مولی یہ توسیداور مولی کھنے کا حکم صاف ہے۔ موم - اسى طرح تسع نبى كريم صلى الته عليه وللم تحياك أم برمولانا كا نفظ بھی بعض کوگ بیندنہیں کرتے۔ ممانعت کی کوئی 'دلیل با وجود تلاش کے اس نا کارہ کو اب مک نہیں ملی۔ البتہ غروہ احد کے قصد میں ابوسفیان کو جواب دية بوية بني كيم صلى السُّ عليه والم كابير ارشاد الله مؤلِّد نَا وَلِأَمُولَا لَكُمُ وَالْ ب، اورقرآن ياك بين سورة محدين ذلكِ بِأَتَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ المُنْوَاوَ أَتَّ الْكُوفِرِينَ لَامُولَىٰ لَهُمْهُ واردِ وَإِلْهِ - لِيكن إس س غيرالله ير لفظموليك اطلاق کی ممانعت معلوم نہیں ہوتی نیہاں بھی کمال ولایت مرادہے کھیقی مولاوسی باک ذات ہے جبیسا کہ اللہ جل شانۂ نے ارشاد فرما یا مَالْکُمْ وَمِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِيِّ وَكَانَصِ أَيرِ كُمْ مَهِ السِّكَ اللَّهِ كَسُوان وَلَى سِي الْوَلَى مُكَّار اور دورسرى مُكِّه ارشاد سِبُ وَإِللَّهُ وَلِي الْمُوْفِينِينَ - اور بخارى شريف بي حنورٌ كاارشادب من تَدَوَ كُلُا أوْضِياعًا فَأَنَّا وَلِيَّهُ بِهِال صَوراقَدْس صلَّى الله علیہ ولم نے اپنے آپ کو ولی بتایا ہے ۔ انھی بخاری نزیف کی جدیث سے ضوار اقدس صلى الته عليه وللم كاياك ارشاد وَليفل سيِّدى وَمُولَايَ كُزَّرِيحَ كِالْبِ كم الينة آ قاكوسيدى ومولاني كباكرے وحضور كاياك ارشا دمولى القوم من ا نفسهم مشبور ج - قرآن يأك مين الله تعالى نشانه كا ارشاد ب وَلِكُلِّ جَعَلْناً مَوَالِيَ مِهَا تَدُكِ أَلْوَالِكَ أَنِ اللَّاية ا ورصريث وفقة كى كتاب النكاح توكتًا اللَّالِيامِ سے مرسبے . اورمشکوہ تربین بن بروایت شیخین حضورا قدس صلی التعلیہ ولم كاارتشا وحضرت زيدبن مارنه كم متعلق ائنت انحونا ومولكنا وارديه نيزبروايت مسنداحم وترمذي حضرت زيدين ارقم سيحضورا قدس صلى للتعليه وسلم

-> كايدارشاد تقل كيا كياسي مَنْ كُنْتُ مَوْلاتُ فَعَيِلَيٌّ مَوْلاتُهُ يعني مِن كا میں مونی ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ بیر صربیث مشہور سے متعدد صحابر کرام ﷺ سے نقل کی گئی ہے۔ ملاعلی قاری اس حدیث کی مشرح میں نہا یہ سے لکھتے ہیں کرمولی کا اطلاق بہت سے معنیٰ پرآ باہے ، جیسے رہب اور مالک اور سبدا ورمعم یعنی احسان کرنے والاا ور مغتق بعنی علام آزاد کرنے والا اور ناصر (مددگار) اور مختب إورتاتع اوريروسى اورتيجازا دعائى اورحليت وغيره وغيره بهت سي معنیٰ گنوائے ہیں اس *گئے ہرکے مناسب معنی مراد ہوں گے۔جہ*اںِ اللّٰہُ مُلِّا وَلاَ مُولِىٰ كَكُمْ وَارِدِ بُواسِ وَإِن رَبِ كَيْ مَعِنَىٰ مِينَ ہِ اور حضور كِي نام الله يرآ باب جبيساكه مَنْ كُنْتُ مُولاهُ فَعَرِليٌّ مُولِاهُ وَإِن ناصراور مددگاركُ عَنَّى میں ہے۔ ملاعلی فاری نے اس حدیث کا شان ورود بہ لکھاہے کہ حضرت اسامہ 🕥 بن زید نشنے حضرت علی کرم اللہ وجہۂ ہے یہ کہہ دیا تقاکہ تم میرے مولا نہیں ہو ميرة موال حضورا قدس صلى التُرمليه ولم بين - اس پرحضورت به ارشاد فراياك میں جس کامولی ہوں علی اس کے مولی ہیں۔

علامه خاوی نے قول بریع بن اورعلامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ بس صفوراقدس صلی الشرطیہ ولی کے اسمار مبارکہ بن بھی لفظ مولی کا شمار کرایا ہے۔
علامہ زرقانی لکھتے ہیں مولی یعنی سید منعتم، مردگار ، محتب اور یہ اللہ تعالی شانہ کے نامول ہیں سے ہے۔ اور عنقریب مصنف یعنی علامہ طلانی کا استدلال اس مام پرانا اولی بکل مؤمن سے آراہ اس کے بعد علام زرقانی النامات میں بریدہ اخرجہ احمد وعن البراء بن عازب اخرجہ احمد وابن ماجة وعن علی اخرجہ احمد وقال القاری بعد ذکر تخریب والحاصل ان طاق احدیث صعیع لاصریة فیہ بل وقال القاری بعد ذکر تخریب والحاصل ان طاق احدیث صعیع لاصریة فیہ بل وقال القاری بعد ذکر تخریب والحاصل ان طاق احدیث صعیع لاصریة فیہ بل وقال القاری بعد ذکر تخریب والحاصل ان طاق احدیث صعیع لاصریة فیہ بل بعض الحفاظ عدی متواتد الله فی دوایت لاحمد اند سمعه من الذی مالی کی کا توزع فی خلافت الم

علام قسطلانی کے کلام کی شرح کرتے ہوئے حصنور کے ناموں کی شرح میں کہتے ، ہیں کہ ولی اورمولی ہیر دٰولؤں اللہ کے ناموں میں یسے ہیں اوران دولؤں کے معنى مددگاركيبي - اورحضوراقدس صلى الله عليه وسلم كا آرشا دسے - جيساك بخارى يد فے حضرت ابوہرر و السے اقع كياہے اكا وَلِيُّ كُلِّي مُؤْمِن اور بخارى ہى بين حضور ا کایہ ارشاد نقل کیا گیاہے کہ کوئی مؤمن ایسانہیں کئیں اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں اولیٰ مذہوں یس جسنے مال جیور آبو وہ اس کے ورثا کو دیا جائے اورجس نے قرصنہ یا صنا نع ہونے والی چیزیں چھوٹری ہوں وہ میرے یاس کے میں اس کامولی ہوں ۔ نیز حضور نے فرمایا ہے کہس کا میں مولی ہوں علی س کامولیٰ ہے۔امام ترمذی کیے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو صن بتایا ہے۔ علامه دازى سورة محدى آيت تشريفيه وَانَ الْكَافِيرِيِّنَ كَامُولِي كَهُمْ كَيُذِلِي بین تخرر فرماتے ہیں کہ اگر میراشکال کیا جائے کہ آیت بالا اور دو سری آیت سنسے رہنے ثَمَّ رُدُّ وَإِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقّ مِن كِس طرح جمع كيا جائے توبيكما جائے كاكم مونی کے کئی معنی آتے ہیں۔ سردار کے، رب کے، مددگار کے یس جس جگہ ہے کہا گیاہے کہ کوئی مولی نہیں ہے وہاں یہ مراد ہے کہ کوئی مددگار نہیں۔ اور بس مگر مولسهم الحق كما كياس وبأن ان كارب اورمالك مرادس صاحب جلالین نے سورہ انعام کی آیت مولہہ الیق کی تفسیر مالک کے بناتھ کی ہے۔ اس رصاحب عبل لکھتے ہیں کہ مالک کے ساتھ تفسیراس واسطے کی کئی ہے کہ آبیتِ شریفیہ مؤمن اور کافر دونوں کے بارسے میں وار دہوئی ہے اور دور آيت ينى سوره محدين إنَّ الْكَافِرِينَ لَامُولَىٰ لَهُمْ واردِ بُواسِ - ان دولولى بي جنع اس طرح برسبے كمولى سے مراد بہلى آبت ميں مالك خالق اور عبور سے۔ آوردوسری آیت میں مددگار البذاكوئي تعارض نہیں را اس كےعلاوہ بہت سى وتجوه اس بات يردال بين كرمولانا جب كررب اور مالك كمعنى بين استعال بوتو وه مخصوص ب التدجل شان ك ساته كيكن جب مردارا وراس جيس دومر فعني

بین ستعمل ہوتواس کا نہ صرف نبی کریم صتی التعلیہ ولم پر ملکہ ہر بڑسے پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ راس سے پہلے نمبر میں صنور کا ارشاد غلاموں کے بارے میں گزر کیا ہے کہ وہ اپنے آقا کو سیدی ومولائی کے لفظ سے پکاراکریں ۔

المعلی قاری نے بروایت احرصرت رباح سے نقل کیاہے کرایک جگات مصرت علی نے باس کوفہ میں آئی انہوں نے آکر عرض کیا السّلام علیک یا مولانا۔ حضرت علی نے فرایا میں تمہارا مولا کیسے ہوں تم عرب ہو۔ انہوں نے عض کیا ہم نے حضوراِقد س صلی الشّرعلیہ وسلم سے سناہے مَنْ کُنْتُ مُولَا ہُفَا کُنْ مُولِا ہُفَا کُنْ مُولِا ہُفَا کُنْ مُولِا ہُفَا کُنْ مُولِا ہُفَا اللّٰہُ علیہ وسلم سے سناہے مَنْ کُنْتُ مُولِا ہُفَا کُنْ ہُوں علی اس کے مولا ہیں۔ جب وہ جماعت جانے لگی تو ہیں میں جب کا اور میں نے بوچھا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ انصار کی جماعت ہے جس میں حضرت ابوا یوسِ انصار کی جماعت ہے جس میں حضرت ابوا یوسِ انصاری بھی ہیں۔ حافظ ابن جو فتح الباری میں اس سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولی کا اطلاق سے کیئی میں اس سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے کہ سیدکا لفظ تو اعلیٰ ہی پر بولا جاتا ہے لیکن افظ مولیٰ تو اعلیٰ اوراسفل دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اس لئے کہ سیدکا لفظ تو اعلیٰ ہی پر بولا جاتا ہے لیکن افظ مولیٰ تو اعلیٰ اوراسفل دونوں پر بولا جاتا ہے۔

تصريح فرات بين كيجب حضورا قدس صلى الته عليه وسلم كانام نامى آئے تو درود تتربیب لکھنا جاہئے اگر حیراستا ذکی کتاب ہیں نہ ہو،جیسا کہ امام نووی نے تشریح سلم تشریف کے مقدمہ میں اِس کی تصریح کی ہے ۔اسی طرح امام نوٹوی تقریب ببل ور علامه سيوطى اس كى مترح ميں لكھتے ہيں صرورى ہے كيہ بات كر صنورا قديس صلى التّرعليه وسلم كے ذكر مبارك كے وقت زبان كواورانگليوں كودرود تربيف كے ساتھ جمع کرے بعنی زبان سے درود نشریف پڑھے اور انگلیوں سے لکھے بھی اور اس میں اصل کتاب کا اتباع نہ کرے۔ اگر جہ بعض علمار نے یہ کہا ہے کہا صل کا اتباع كرے ۔ انتہىٰ - بہت سى روايات حديث بنى إس سلسلہ میں وارد ہوئى اگرجہ و خاتم كلم فیہ بلکہ بعض کے اور موضوع ہونے کا بھی حکم لگایا گیاہے ۔لیکن کئی روایات اسس م كے مضمون كى وار د مونے پر اور حبله علمار كا اس پر آنفاق اوراس برعل اس بات ی دلیل ہے کہ ان احادیث کی کچھاصل ضرورہ ہے۔علامہ سخاوی قول بریع میں لکھتے ہیں کہ جبیباً کہ توحضور اِقدس صلّی اللّیر علیہ وسلم کا نام نامی لیتے ہوئے زبان سے درود پرستاہے اسی طرح نام مبارک لکھتے ہوئے اپنی انگلیوں سے بی درود شریف لکھاکرکہ تیرے لئے اس میں بہت بطاتواب ہے اور بیایک الیبی فضیلت ہے جس کے ساتھ علم حدیث لکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں علمار نے اس بات كومستخب بتايا ہے كُراگر تخرييں باربار بني كريم صلى التعليہ ولم كا باك نام آئے تو باربار درود تركيب لكصے اور بورا درود لكھے اور كا ہوں اور حا بلوں كى طرح سطعم وغیرہ الفاظ کے ساتھ اشارہ پر قناعت نہ کرہے اس کے بعدعلامہ سخاوی نے اس سلسلهمیں چند مدیثیں بھی نقل کی ہیں وہ لکھتے ہیں کر حضرت ابوہر رہ سے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاياك ارشاد نقل كيا كيا كم جوشخص كسى كتاب بي ميرا نام لکھے فرستے اس وقت تک لکھنے والے پر درود بھیجے رہتے ہیں حب تک میرانام اس کتاب میں رہے۔ حضرت الومكرصديق رضى الترتعالي عندسي حضور إقدس صلى الترعليهم كا

یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بوضخص مجے سے کوئی علمی چیز لکھے اور اس کے ساتھ درود نٹر بغیب بھی لکھے اس کا ٹواب اس وقت تک ملتا رہے گاجب تک وہ کتاب پیر بھرصی جائے۔ حضرت ابن عباس سے بھی حضورا قدس صلی الٹدعلیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جوشخص مجے برکسی کتاب میں درود لکھے اس وقت تک اس کو تواب ملتا رہے گاجب تک میرانام اس کتاب میں رہے۔

علامه سخاوی نے متعدد روایات سے بیمضمون بھی نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن علمار *حدیث حاصر ہوں گے*اوران کے ابتھوں میں دوآنیں ہوں گی رجن سے وه حدیث کھفے تھے اللہ حبلشانہ حضرت جبریل سے فرائیں سے کہ ان سے پوچھو میرکون ہیں ا وركيا جاہتے ہیں۔ وہ عض كريں گے كہتم حديث لكھنے پڑھنے والے ہیں۔ وہاں سے ارشاد پوگا کہ جاؤجنت میں داخل ہوجاؤتم میرے نبی پرکٹریت سے درود بھیجتے 💉 تھے۔ علامہ نووی تقریب میں اور علامہ سیوطی اس کی نشرخ میں لکھنے ہیں کہ پی*فور*ی ہے کہ درود مشریف کی کتابت کا تھی استمام کیاجا وسے ۔ جب بھی صفوراقد س ساتی التُنطبير وكم كاياك نام كزرك اوراس كے باربار الكھنے سے اكتا وينہيںاس واسطے کہ اس میں بہت ہی زیادہ فوائد ہیں اور جس نے اس میں تساہل کیابہت برسى خيرسے محوم ره گيا-علماً ركھتے ہيں كه تحديث ياك رائ آ وُكى السَّاسِ بِي يُومَ الْقِيمَةِ مِ فَصَلَ اول مِن كُرْرَى بِ اس كِمصداق محدَّثين بي بين كروه برت کڑت سے درود مشرلف پڑھنے والے ہیں۔ اور علمار نے اس سلسلہ ہیں ہسس حديبث كوبهى ذكركباسيحس مين حضورا قدس صلى التدعليه وسلم كاارشاد وارد تؤليب جو شخص میرے اور کسی کتاب میں درود بھیجے ملائکہ اس کے لئے اس وفت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے۔ بهصديث أكرم يضعيف بهاليكن اس عبكه اس كا ذكركرنا مناسب ساور اس کی طرف الثّفات نہ کیا جائے گما بن جوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کردیا ہے،اس لئے کہ اس کے بہت سے طرق ہیں جواس کو موضوع ہونے سے خارج

کر دیتے ہیں۔ اور اس کے مقتضی ہیں کہ اس مدیث کی اصل صرورہے اس لئے کہ کہ طرانی نے اس کو ابوہرٹر ہو کی حدیث سے نقل کیا ہے اور ابن عدی نے حضرت ابوبکرٹ کی حدیث سے اور اصبہ انی نے ابن عہاس کی حدیث سے اور ابونعیم نے یہ حضرت عاکث میں حدیث سے نقل کیا ہے۔

صاحب اتحاف في مشرح احياريس مجى اس كے طرق يركلام كيا ہے وہ كيتے ہیں كہ حافظ سناوى نے كہا ہے كہ بير حديث جعفر صادق كے كلام سے موقو فُانقل کی گئی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اقرب ہے۔ صاحب اتحاف کہتے ہیں کہ طلبّہ حدیث کو عجلت اور حلد بازی کی وجہسے درود مشریف کو حیوروانہ جاستے ہمنے اس میں بہت مبارک خواب دیکھے ہیں۔اس کے بعد کھانہوں نے کئی خواب اس بارے بیں نقل کئے ہیں مصرت سفیان بن عینیہ سے نقل کیاہیے کہ میراایک دو تھا وہ مرکبا تو میں نے اس کوخواب میں دیکھا ہیں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ گزرا اس نے کہاکہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرا دی میں نے کہا کہ س عل پراس نے كهاكه مين حديث يأك لكهاكرتا تهاا ورحبب حضورإقدس كاياك نام آتا نخاتويين اسْ يرصّلى التّدعلية ولم لكها كرّا بتها اسى يرميري مغفرَتِ بوَّكِيّ - الْوَالِحسن مبموني كِيت ہیں کرمیں نے اپنے اِستاذ الوعلی کوخواب میں دیکھا ان کی انگلیوں کے اوپر کوئی چیز سونے یا زعفران کے رنگ سے لکھی ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہاکہ میں مدیثِ پاک کے اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھاکڑتا تھا۔

حسن بن محرکت بہن کہ بیں نے امام احد بن منبل رحم اللہ کو خواب بن کیما انہوں نے مجھے سے فرمایا کہ کاش توبید دیکھتاکہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ کام برکتا ہوں بیس درود لکھناکیسا ہمارے سلمنے روشن اور منور ہورا ہے (بدیع) اور جی تعدر نوابات اس قسم کے ذکر کئے بیں فیصل کایات ہیں اس قسم کی چیزیں کثرت سے آئیں گی۔ ہ

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا اَبَكَا عَلىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِم

مرت تخیانوی نورالتدمرفدهٔ نے زادالسعیدس ایک لفرقه میں اکھی ہے اگر حیراس کے متفرق مضامین بہلے گزر <u>حکے بہ</u> آئہیت کی وجہسے اُن کو مکیجاتی ذکر کیا جا تاہے وہ ارشا د فرماتے ہیں (۱) حبب اسم مبارکہ لكصي سلوة وسلام بهي لكصيعني صنى التدعلبير ولم يورا لكصواس مين كوتابي تنركم صرف م یاصلعم پر اکتفانه کرے (۲) ایک شخص مدیث نشریف لکھنا تھا اور لیبیب بخل نام مبارک کے ساتھ درود نثریف نہ لکھتا تھا اس کے سیدھے ہاتھ کومرض اکلہ عارض ہوا بینی اس کا ہاتھ گل گیا (۳) شیخ ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے کہ ایک شغص صرف صلى التُدعليه براكتْفاكرتا تتفا وسلَّم نه لكحتا تتفا حضورالورْصلى التُّعِلَيْةِ نے اس کوخواب میں ارشاد فرمایا تو اسینے کو جالیس نیکیوں سے کیوں مجروم رکھتا ہے بعنی وسلم میں چارحرف ہیں سرحرف پر آیک نیکی اور سزنیکی پر دس گنا آوار المنزاوسلم میں جالیس نیکیاں ہوئیں مفصل حکایات میں م<sup>دیم</sup> پر بھی اس نوع کا ایک قِصَه آرہاہے۔(۲۷) درود تربین پرسطنے والے کومناسب ہے کہ بدن و پڑے پاک وصاف رکھے۔(۵)آپ کے نام مبارک سے پہلے لفظ سیدنا بڑھا دینا

اس اکلہ والے قصر کو اور جالین کنیوں والے قصر کو کلامہ سخاوی نے کھی قول بدیع میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت تفانوی نوراللہ مرقدہ نے درور شریف کے متعلق ایک مستقل فصل مسائل کے بارے میں تحریر فرمائی ہے اس کا اضا فریجی اس مگہ مناسب ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں ،۔

مستلہ(۱) عمر عبر بیں ایک بار درود فرنی بڑھنا فرض ہے بوج کم صافے کے جوشع بان سیستے ہیں نازل ہوا (۲) اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ کا نام پاک ذکر کیا مائے توطعا وی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بذیم بسیسے کہ ہربار میں ذکر کرسنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے گرمفٹی ہی یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا واجب سے گرمفٹی ہی یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا واجب سے پھڑستی ہے ارکان میں درود ٹرلیف

برصنا مگروه سے (در فتار) - (۲) جب خطبہ میں حضور صلی الدّعلیہ وکم کا نام مبارک اور سے یا خطیب پر آبت برط سے نیا تیٹھا الّذہ نین امکٹوا صلوّا علیہ وسیدہ کو استان کے صلی اللّہ علیہ واللہ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّٰہ اللّٰ

ۚ ۚ يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَابِيًا ٱبْكَا الْمَكَا عَلَى عَلَى عَبِيْكِ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

## بالنجوين فضل

درود نتریف کے متعلق حکایات میں

درود نربین کے بارے بیں اللہ تعالیٰ شان کے حکم آور حضورا قدس بی اللہ وسلم کے باکس ارشا دات کے بعد حکایات کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رہتی لکن لوگوں کی عادت کچھ الیسی ہے کہ بزرگوں کے حالات سے ترغیب زیادہ ہوتی ہے، اسی لئے اکا برکا دستوراس ذیل میں کچھ حکایات لکھنے کا بھی جلاآر الہے جفت متحانوی نوراللہ مرفدہ نے ایک فصل زا دالسعید میں مستقل حکایات میں لکھی ہے جس کو بعیب کھتا ہوں ۔ اس کے بعد جند دو مری حکایات بھی نقل کھائیں سے جس کو بعیب کو بعیب کی اس کے بعد جند دو مری حکایات بھی نقل کھائیں

گی اوراس سلسلہ کی بہت سی حکایات اس ناکارہ کے رسالہ فضائل حج میں بھی گزر میکی ہیں جضرت سخ روز ماتے ہیں :۔

قصل نجم حکایات و اخبار متعلقہ در و در تراف کے بیان ہیں کہی وی درائی ہوں ہے ہوگایات میں کسی وی درائی ہوں ہوں ہوں الشرک کے بیاں کم وزن ہوجائیں گی تورسول الشرک الشرک الشرک ایک پرجہ برانگشت کے برابر نکال کرمیزان میں رکھ دیں گے جس سے نیکیوں کا بلہ وزن ہوجائے گا، وہ مؤمن کے گامیرے ماں باپ آپ پرقربان ہوجائیں آپ کون ہیں آپ کی صورت اور سیرت کیسی انجی ہے آپ فرائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور سے دور مشرک ہیں تیری حاجت کے وقت اس کوا داکر دیا (حاشیہ صون) یہ یہ قبل اقبل کی حدیث مالے وقت اس کوا داکر دیا (حاشیہ صون) یہ یہ قبل اقبل کی حدیث مالے برجھی گزرا اور اس جگاس کے متعلق ایک کلام اور بھی گزرا ۔

(۱۷) حضرت عمرِن عبدالعزیز رحمه الله تعالی که جلیل القدر تا بعی ہیں اور کی اور کی اور کی کے در اللہ کا اور کی ہ را شد ہیں شام سے مدینہ منورہ کو خاص قاصد بھیجتے تھے کہ ان کی طرف سے روضہ تمریف پر حاصر ہوکر سلام عرض کرے (حاشیہ حسن از فتح القدیر)۔

رمم) مناہج الحسنات میں ابن فاکہانی کی کتاب فجر منبرسے نقل کیاہے کہ ایک بزرگ نیک صالح مولی ضرر بھی تھے۔ انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصتہ مجھ سے نقل كياكه إيك جهاز دُوب نه لكا اور مي اس مين موجود تفااس وقت محد كو غورگي سي بوي اس حالت مين رسول الته صلى الته عليه ولم نه مجه كويه در ود تعليم فواكر ارشاد فرما اكر جهاز والے اس كوم زار بار بوجين بهنوز مين سو بار پر فوب بهني تقى كه جهاز بين خبات پائى اور بعب بغث الله مات كمرا تك على كيل شي و قريد بي سي اس مين برصنا معمول ہے اور خوب ہو وہ در وديہ ہو الله مين محت محت محت مين مين برصنا معمول ہے اور خوب ہو وہ در وديہ ہو الله مين محت محت محت محت الله محت محت محت محت محت الله محت محت الله محت محت الله محت محت الله محت الله محت محت الله محت الله محت الله محت محت الله محت محت الله محت الله محت الله محت محت الله محت و محت محت الله محت

(۵) بعض رسائل میں عبیداللہ بن عمر قواریری سے نقل کیاہے کہ ایک کا تب میراہمسا بہتھا وہ مرکبا میں بنے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا میری عادت تھی جب نام مبارک رسول اللہ صنی اللہ علیہ ولیم کا کتاب میں لکھتا توصلی اللہ علیہ ولیم مجی بڑھا تا، خدائے تعالیٰ نے مجھ کو ایسا کچھ دیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور منہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر گزرا (گلش جنت) ۔

(۱) دلائل الخیرات کی وج تالیف شهورسے که مؤلف کوسفریس وضوکے لئے پانی کی صرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے سے پرلیشان تھے۔ ایک لڑکی نے برحال دیکھ کر دریافت کیا اور کنوئیں کے اندر تھوک دیا پانی کنارے تک اہل آیا۔ مؤلف نے جیران ہوکر وج پوچی اس نے کہا بیر برکت ہے درود شریف کی جس عماس درود شریف کا بحث بڑھنا اور مکان میں کھر جیساں کرنا تمام امراض وہائیہ بین ہولاوا وغیرہ سے مفاظمت کے لئے مفید اور مجرب ہے اور قلب کوغیب وغریب اطمینان بخشتا ہے اور قلب کوغیب وغریب اطمینان بخشتا ہے اور تعدید بھر کے بعد بعض لوگ لفظ عند کر کے بھی بڑھتے ہیں جھزت مولانا مزطلانے ایک والانامہیں احقر کو اس خاری مختری اصافیا۔ احتر کو اس خاری مختری اصافیا۔ احتر کو اس خاری مختری اصافیا۔

ت كي بعد انهون في يدكتاب ولألل الخيرات تاليف كي-

(2) شیخ زروق رحمه الله تعالی نے لکھا ہے کمؤلف دلائل الخیرات کی

پ قبرسے نوشبومشک وعنبر کی آتی ہے اور بیسب برکت درود مشرای کی ہے۔ اور بیسب برکت درود مشرک کی آتی ہے اور بیسب برکت درود مشرایت کی ہے۔

(٨) ایک معتمد دوست نے راقم سے ایک خوشنویس لکھنو کی حکایت بیان

کی ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تواقل ایک بار درود مشربین ایک بیاض پر جواسی غرض سے بنائی تھی لکھ لیتے اس کے بعد کام

شروع کرتے جب ان کے انتقال کا وقت آیا توغلبۂ فکر آخریت سیے خوفرزہ ہوکر

كِهِنَا لَكُلُورِ يَكِيفُ وَإِن جِالْرِكِيا بهوتاب، ايك مجذوب أينكُ اوركہف لگے باباكيوں

گفراتاہے وہ بیاض سرکار میں پیش ہے اوراس پرصادین رہے ہیں۔

(٩) مولانا فیص الحسن صاحب سہارنوری مروم کے داماً دینے مجھ سے بیان

کیاکہ جس مکان میں مولوی صاحب کا انتقال ہؤا وہاں ایک جہینے تک خوشبوعطر کی آتی رہی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے اس کو بیان کیا فرمایا یہ

بركت درود مرزيف كى ب- مولوى صاحب كامعمول تصاكر برشب جمعه كوبداره

کر درود مشریف کاشغل فرماتیے۔

(١٠) ابوزرعه رحمه الترتعالي ف ايك شخص كوخواب مين ديكهاكه آسمان مين

فرشتوں کے ساتھ نماز بڑھ رہاہے اس سے سبب صول اس درجے کا پوجھا۔ اس نے کہا ہیں نے دس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں جب نام مبارک انتخارے لی الڈعلیہ وسلم کا آنا میں درود لکھتا تھا اس سبب سے مجھے یہ درجہ ملا (فض)۔ زادالسعیریں

يقصة اسى طرح نقل كياب بنده كے خيال ميں كاتب سے غلطى ہوئى صبح بيت

كرابوزرعركوالك شخص في خواب مين ديكها جيساكر حكايات مين ما يرار البع-

(11) ا مام شافعی رجمته الله علیه کی ایک اور حکایت ہے کہ ان کو تعدانتقال

کے کہی نے خواب میں دیکھا اور مغفرت کی وجہ او تھی انہوں نے فرمایا یہ پانچے میں مند نہ جب کے است میں جیساک اور انگرائی کی آئی کی انہوں کے فرمایا کی باری کے د

درود تشريف جمعه كى رات كويس بريطاكرًا عما اللَّهُ قُدْ صَلَّ عَلَى مُحْمَدُ بِهِ عَدَادِ مَنْ

صَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عُعَنَدِ بِعَدَدِ مَنْ لَّوْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عُهُمَّدٍ مَنْ لَوْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عُمَّدِ كَمَا تُحِبُ اَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عُمَّدِ كَمَا تُحِبُ اَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عُمَّدِ كَمَا تُحِبُ اَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عُمَّدِ كَمَا تُحِبُ الْمَعْ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَالْحَمْ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَى الله وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَصَلَّ عَلَيْهُ وَمَعْ مِعْ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَمَلِي الْمَعْ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ اللّهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلِي عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمُعْ عَلَيْهُ وَمُعْمَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَى عَلَيْهُ وَمُعْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَا عَلَيْهُ وَمُعْلَعُ وَا مُوسِ

سے بھی آرہاہے۔

(۱۳) شیخ ابن مجر کی گئے لکھاہے کہ ایک مردسالے نے معمول مقرر کیا تھا کہ

ہررات کوسوتے وقت درود بعد دِمعین پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات نحواب ہیں دیکھا

کہ جناب رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام گھاس

کاروشن ہوگیا۔ آپ نے فربایا وہ منہ لاؤجو درود پڑھتا ہے کہ بوسہ دوں۔ اس خض

نے نشرم کی وج سے رضارہ سامنے کر دیا۔ آپ نے اس رضارہ پر بوسہ دیا۔ بعداس

کے وہ بیدار ہوگیا توسارے گھریں مشک کی خوشبوباقی رہی (فض)۔ یہ واقعہ

ہرسے رفضیل سے آرہاہیے۔

(۱۸) شیخ عبدالخق محدث دلوی رحمة الله علیه نے مدارج النبوة میں اکھاہے کے جب حضرت تو ارعلیہ السلام پیدا ہوئیں ۔حضرت آدم نے ان پر ہاتھ بڑھا ا چاہا ملائکہ نے کہا صبر کروجب تک نکاح نہ ہوجائے اور جہرا دانہ کر دو۔ انہوں نے بوجیا جہرکیاہے۔ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ سلم پر بین بار درود متربین برصنا۔ اور ایک روایت میں بیس بار آیا ہے فقط۔ یہ واقعات زاد السعید میں نقل کئے ہیں ان میں سے بعض کو دو مرسے حضرات نے بھی نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ جی

بہت سے واقعات اور بہت سے نواب درود نثر لفی کے سلسلہ بیں مشائخ نے کھے ہیں جن میں سے بعض کا ذکراس رسالہ میں کیا جاتا ہے جوزادالسعید کے قصوں پراضا فہ ہے۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِبًا اَبَكَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيُرِالْخَلُقِ كُلِّهِم (۱۵) علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ رشیدعطار نے بیان کیاکہ ہارے بہاں مص میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابوسعید خیاط تھا وہ بہت یکسور سہتے تھے لوگوں سسے میں جول بالکل نہیں رکھتے تھے اس کے بعد انہوں نے ابن رشیق کی مجلس میں ہے كثرت سے جانا مشروع كر ديا اوربہت اہتمام سے جاياكرتے لوگوں كواس يرتعب بؤا. لوگوں نے ان سے دریافت کیا تواہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضورا قدس صلی اللہ علبه سولم کی نواب میں زبارت کی اور کہا کہ حضور شنے مجھےسے خواب میں ارشاد فرمایا کہ ان کی مجلس میں جایا کراس لئے کہ یہ اپنی مجلس میں مجھ پر کنرت سے درور رہا ہے۔ يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبُدُا عَلَى حَبِيْبِكِ حَيْرُ الْحَكْمِيِّ فَيَكُمِّ فِي (۱۲) ابوالعباس احدین منصور کاجب أتتقال بوگیا تو ابل شیراز میں سے ایک شخص نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ شیرازی جا مع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اوران پر ایک جوڑا ہے اور سر رایک تاج ہے جوجوا ہراور موتیوں سے لدا ہوائے خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا اللہ جلشان کے میری مغفرت فرما دى اورميرابهت اكرام فرمايا - اور مجھے تاج عطا فرمايا اوربيسب نبي كريم صلى التُدعليه وللم يركثرت درود كي وجهس (قول بديع) ٥ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبُدًا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ مَهْ يُولِكُ كُنِّي (۱۷) صوفیامیں سے ایک بزرگ نقل کرتے ہیں کہیں نے ایک شخص کو کہ جس کا نام مسطح تصااوروہ اپنی زندگی میں دبن کے اعتباریسے بہت ہی ہے پرواہ اوربیباک تھا (یعنی گناہوں کی کچھ برواہ نہیں کرتا تھا) مرنے کے بعد خواب میں دیکھا میں نے اس سے پوجھا کہ اللہ تعالی نے کیامعاملہ کیا۔ اس نے کہا اللہ تعالی شاندیتے

میری مغفرت فرادی بیں نے پوچھا کہ بیکس عمل سے ہوئی اس نے کہا کہیں ایک محدث کی خدمت میں حدمیث نقل کررہا تھا استاذنے درود مشریف بڑھا میں نے بھیان کے ساتھ بہت آوازے درود برصا میری آوازسن کرسب مجلس والوں نے درود پڑھا حق تعالی شانہ نے اس وقت ساری مجلس والوں کی مغفرت فرا دی (قول بدیع) - نزم المجالس بین بھی اسی قسم کا ایک اور قصته نقل کیا ہے کہ ایک بزرك كبتين كهميراايك يروسي تقابهت گناه گار تفاميں اس كوباربار توريخ تاكيد کرتا تھا گروہ نہیں کرتا تھا جب وہ مرکبا تو ہیں نے اس کو جنت میں دیکھا میں نے اس سے پوچھا کہ تواس مرتبہ پر کیسے پہنچ گیا۔ اس نے کہا میں ایک محدث کی مجلس میں تھا انہوں نے یہ کہاکہ جوشخص نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم پرزورسے دو<sup>ور</sup> بڑھے اس کے لئے جنت واجب سے بیں نے آوازسے درود بڑھا اوراس پر اور کوگوں نے تھی ٹرصا اور اس پر ہم سب کی مغفرت ہوگئی ۔ اس قصتہ کو روض الفائق میں بھی ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں که صوفیا میں سے ایک بزرگ نے کہاکہ میرا ایک پڑوسی تھابہت گناہ گار سروقت پٹراب کے نشہیں مربوش ربتها تتما اس كودن رات كى بمى خبرىز رئتى تقى يى ايس كونضيحت كرتا توسنتا نہیں تھامیں توبہ کو کہتا تو وہ مانتا نہ تھا حبب وہ مرکبا توبیں نےاس کوخواب میں بہت اونیجے مقام پر اورحبّت کے نباس فاخرہ میں دیکھا بڑے اعزاز واکرا میں تھا میں نے اس کا سبب یوجھا تو اس نے اوپروالا قصر محدث کا ذکر کیا۔ يارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاءِمًا أَبُكَارٍ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلِّقُ كُلِّهِم (۱۸) ابوالحسن بغدادی دارمی کہتے ہیں کہ انہوں نے ابوعبداللّٰہ بن حامد کو مرنے کے بعد کئی دفعہ خواب میں دیکھا ان سے پوچھا کہ کیا گزری انہوں نے کہا که الله تعالیٰ نے میری مغفرت فرا دی اور مجھیررہم فرمایا۔انہوں نے ان سے بہ يوجهاكه مجهے كوئى ايساعل بتاؤجس سے بيں سيدھا جنت بيں داخل ہوجاؤں۔ أنهون نے بتایا کہ ایک ہزار رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں ایک ہزار تمرب

قل ہواللہ انہوں نے کہا کہ یہ توبہت مشکل عمل ہے توانہوں نے کہاکہ بچرتو ہر شب میں ایک ہزار مرتبہ درود نشریف پڑھاکر دارمی کہتے ہیں کہ یہ میں سنے اپنا معمول بنالیا (بدیع)۔۔

یاکتِ صَلِّ وَسَلِّهٔ دَایِمًا اَبُکُا عَلیٰ کِیدِیکَ تَحَیْرِالْحَلْقِ کُلِیمِ اِللَّهٔ اِللَّهُ اللَّهُ اللَ

یہ مالک کے قبول کرلینے پر ہے وہ کسی شخص کی معمولی عبادت ایک دفیر کا کلم طيبه قبول كرك جيساكه فضل اوّل كى حديث علايين حديث البطاقه مين كزرجيكا ہے تواس کی برکت سے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ رائ الله کا يَغُفِرُ آنَ يُنشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذَلِكَ لِـمَنْ يَتَنَاءُ مِ الله تعالى كا قرآن یاک بین ارشادید ترجیده در بیشک الله تعالی شانداس کی تومغفرت نہیں فراتے کران کے ساتھ کی وٹریک کیا جائے دیعنی مٹرک و کافر کی تو مغرت ہے نہیں) اس کے علاوہ جس کو جا ہیں گئے بنن دیں گے اِس لئے ان قِطّوں میں َ ا وراس قسم کے دومرسے قصوں میں اشکال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کوسی ایک وفعدكا درود براصنا بسنبر آجائ وه اس كى وجست سارك كناه معاف كر دي با اختیار ہے۔ ایک شخص کے کسی کے ذرمہ ہزاروں روپے قرض ہیں وہ قرضار کی کسی بات پرچوقرض دینے والے کولسندآگئی ہو با بغیرہی کسی بات کے اپنیا سِارا قرصنه معاف كردي توكسي كوكيا اعتراض بوسكتاب باسى طرح التُدجل شأ اگرکسی کو محض اینے لطف و کرم سے خش دے تواس میں کیا اِشکال کی بات ہے!ن قبصوں سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ درود مشریف کو مالک کی خوشودی میں بہت زیادہ دخل ہے اس لئے بہت ہی کثرت سے پڑھنے رمنا چاہیئے۔ منمعلوم کس وقت کا پڑھا ہؤا اورکس محبت کا پڑھا ہؤا بہت کہ آجائے۔ ایک فعہ كالمجى ليسند آجائ توبيراما رسيس

بس ہے اپنا ایک بی نالہ اگر نینجے وہاں گرم کرتے ہیں بہت سے نالہ و فرما دہم یا رَبِّ صَلِّ وَسَرِّمْ دُابِمُ الْبُكُا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِالْحَ لُقِ كُلِّهِم

(۱۱) ایک بزرگ نے خواب میں ایک بہت ہی بری برہیئت صورت دیکھی انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا بلاہے ۔اس نے کہا میں تیرے بُرے عمل ہوں ۔ انہوں نے پوچھا تجھسے نجات کی کیاصورت ہے ۔ اس نے کہا حضرت مصطفے محرصلی اللہ علیہ وسلم پر درود نشریف کی کنٹرت (بدیع)۔

تشخص ابيهاب جو دن رات بداعاليون مين مبتلانهين ہے اس کے بدر قد کے لئے درود مثریف بہترین چیز ہے جیلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنابهي يرمهاجا سك دريغ نه كيا جائ كه أكتيرا يارَبِّ صَلِّ وَسَلِمُ دَابِمًا أَبُدُ اللَّهِ عَلَى حَبَيْدِكُ خُيْرِالْخَلْقِ مُ (۲۲) شیخ المشائخ حضرت شبلی نوّرالتُدمروّدهٔ سے نقل کیا گیاہے کہ میچ پڑوس میں ایک آ دمی مِرگیا میں نے اس کوخواب میں دیکھا میں نے اس سے یو چیا کیا گزری اس نے کہا شبلی بہت ہی سخت سخت پریشانیاں گزریں اور تجھ رمنگر نکر کیے سوال کے وقت گرا بڑ ہونے لگی میں نے اپنے دل میں سوجالہ یا التندیه مصیبت کہاں سے آرہی ہے کیا میں اسلام برنہیں مراجھے ایک آواز آئی کہ یہ دنیا میں تیری زبان کی بے اختیاطی کی سے زانسے جب ان دونوں فرشتوں نے میرے عذاب کاارا دہ کیا تو فوڑا ایک نہایت حبین بخص میرے اوران کے درمیان حائل ہوگیا،اس میںسے نہایت ہی بہرخوشبوآرہی تھی اس نے مجھ کو فرشتوں کے جوابات بتادیتے میں نے فورًا کہ دیئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کون صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا میں ایک آ دمی ہوں جو تیرے کثرتِ درودسے پیدا کیا گیا ہوں مجھے یہ حكم ديا گياہے كميں ہرمصيبت ميں تيري مددكروں (بديع) -نیک اعمال بہترین صورتوں میں اور بڑسے اعمال قبیح صورتوں میں آخر میں مثل ہوتے ہیں۔ فضائل صدقات حصّہ دوم میں مردہ کے جو احوال فضیل سے ذکرکئے گئے ہیں۔ اس میں تفصیل سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میت کی نغش جب قبریس رکھی جاتی ہے تو نماز اس کی دائیں طرف روزہ بائیں طرف اور قرّان پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف وغیرہ وغیرہ کھڑے ہوجاتے ہیں اورجس جانب سے عذاب آ تاہے وہ مدافعت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بُرِے اعمال خبیت صورتوں بیں۔ زکوٰۃ کا مال ادا نہ کرنے کی صورت میں تو

قرآن پاک اوراحادیث میں کترت سے یہ ذکر کیا گیاہے کہ وہ مال ازدہ ابن کراس کے گلے کا طوق ہوجا ماہے۔ اکٹھنڈ احْفظنا مِنْدُ۔

یارتِ صَلِ وَسَلِّمُ دَایِهُا اَبُکُا عَلیْ حَبِیْنِ کَهُ اِیکَ مِتْبِصُوراقدس (۲۳) صفرت عبدالرحمان بن عمرهٔ فراتے بین که ایک مرتبه صفوراقدس صلّی الله علیه ولم با برتشرلیف لائے اور ارشا د فرایا که بین نے رات ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ بل صاط کے اور کھی تو گھسٹ کر حلیا ہے کہ می گھٹنوں کے بل جلتا ہے کہی کسی چیزیں آئک جاتا ہے، اتنے بیں مجم پر درود ٹرصنا اس شخص کا پہنچا اور اس نے اس شخص کو کھڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ بل صراط سے گزرگیا (بدیع عن الطبرانی وغیرہ)۔

یازیت صل و سرقد داید آگا انگا عَلی تعبیر کے خیر الْخیلی گیلیم الله (۲۴) حضرت سفیان بن عیند شخص حضرت خلف سے نقل کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست مقا ہو میرے ساتھ حدیث پڑھا کرتا تھا اس کا انتقال ہوگیا ہیں نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ نئے سبز کیطوں میں دوڑتا بھر رہاہے ہیں نے اس سے کہا کہ توحدیث پڑھنے میں توہمارے ساتھ تھا بھر ہے اوار واکرام تیراکس بات پر ہورہ ہے ۔ اس نے کہا عدشیں تو میں تمہارے ساتھ ہی لکھا کرتا تھا لیکن جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کایاک نام حدیث میں آبایں اس کے نیچے صلی اللہ علیہ ولم کی دیتا تھا اللہ جل شانۂ نے اس کے بدلے میں میرا یہ راکرام فرایا جو تم دیکھ رہے ہو رہ رہے )۔

یاری صلّ وسیلفرکی ایستان می کا ایک ایک کیتے ہیں کہ ہمارے بڑوس میں (۲۵) ابوسیمان محمد بن الحسین حرانی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوس میں ایک صاحب شھے کہن کا نام فضل تھا بہت کثرت سے نماز وروزہ بن تنول رہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہیں حدیث اکھا کرتا تھا لیکن اس میں درود شریت نہیں اکھتا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہیں نے حضوراً قدس صلی اللہ علیہ والم کونواب شریت نہیں اللہ علیہ والم کونواب

میں دیکھا حصنور نے ارشاد فرمایا کہ جب تومیرانام لکھتاہے یالیتاہے تودو دُرِّرِیْنِ کی کیوں نہیں بڑھتا (اس کے بعدانہوں نے درود کا اہتمام سٹروع کردیا) اس کے کچھ دنوں بعد حضوراقدس ستی الته علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضورا نے ارشاد فرمایا کہ تیرا درود میرے پاس پہنچ رہاہے جب میرانام لیا کرے تو صلی التہ علیہ وسلم کہاکر (بدیع)۔

یاریِ میل و سیلی الوسلیمان حرانی کاخود اپنا ایک قصہ نقل کیاگیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلیمان حرانی کاخود اپنا ایک قصہ نقل کیاگیا ہے وہ کہتے حضور نے ایک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیادت کی حضور نے ارشاد فرایا ابوسلیمان جب تو حدیث میں میرانام لیتا ہے اور اس پر درود بھی پڑھتا ہے تو بھر و سکھ کیوں نہیں کہا کرتا یہ چار حروف میں اور ہرحرف پردس نیکیاں بھی تو تو چالیس نیکیاں جھوڑ دیتا ہے (بدیع)۔ فصل جہارم کے اخیریں آ واب کے ساسلہ میں زاد السعید سے بھی اس نوع کا ایک قصہ کر دیجا ہے

یا رَبِّ صُلِّ وَسَلِّمُ دَ آبِمَا ابُکُا عَلیٰ حَبِیْبِ کَ خَیْرِ الْحَلْقِ کُلِّهِم (۲۸) ابن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اسپنے والدکو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا ہیں نے ان سے پوجیا کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی میں نے پوجیا کس عمل پرانہوں نے فرمایا کہ ہرصدیث میں صنورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کھاکرتا تھا (بدیع)۔

یا دَتِ صَلِّ وَسَرِلَّهُ دَامِدًا اَبُدًا عَلیْ عَبِیْدِکَ خَیْرِالْخَلِق کُلِیمِ الْحَرْتِ مِیں کہیں نے (مشہور محدث صرت الوری کونواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر ہیں اور فرشتوں کی اما مت نماز ہیں کر رہے ہیں میں نے بوجھا کہ وہ آسمان پر ہیں اور فرشتوں کی اما مت نماز ہیں کر رہے ہیں میں نے بوجھا کہ بیا کہ میں نے اپنے مہارک لوکھتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ والم کا نام مبارک لوکھتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ والم کے نام نامی برصلوۃ وسلام لاکھتا اور حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالی اس بر رہ میں دفعہ درود رحمت کے تعالی شان کی توایک ہی رحمت سب کچھ طرف سے ایک کروٹر درود بڑوگیا۔ اللہ تعالی شان کی توایک ہی رحمت سب کچھ

ہے بھرجہ جائیکہ ایک کروڑ۔

ہاکڑتِ صلّی وَسَلِّهُ دَاہِمًا اَبُدًا عَلَیْ عَبْیہِ کَ عَیْرِالْحَلْقِ کُلِیْمِم

(۱۳۹) حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک دوقصے زادالسعیہ

سیمی گزریجے ہیں حضرت موصوف کے متعلق اس فوع کے کئی خواب منقول ہیں
علامہ سخاوی قول بدیع میں عبداللہ بن عبدالحکم سے نعت کرتے ہیں کہ ہیں نے
حضرت امام شافعی خوتواب میں دیکھا میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ
کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا اللہ نے مجھ پررحم فرایا۔ میری مغفرت فرادی
اور میرے لئے جنت ایسی مزین کی کئی جیسا کہ دولہن کو مزین کیا جاتا ہے اور
میرے اوپرایسی بکھیری گئی جیسا دولہن پر بکھیری جاتی ہے (شادی میں دولہا اور
میرے اوپرایسی بکھیری گئی جیسا دولہن پر بکھیری جاتی ہے (شادی میں دولہا اور
دلہنوں پر دوبے بیسے وغیرہ نجھا درکئے جاتے ہیں) میں نے پوچھا کہ یہ مترب

بہتی نے ابوائس شافعی سے ان کا اپنا خواب نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس ملی اللہ علیہ ولم کی خواب میں زیارت کی میں نے حضورا سے دریا فت کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ ولم) امام شافعی نے جو اپنے رسالہ میں درود لکھا ہے صلی اللہ علی تھے تہ یہ کلگہا ذکر کا اللہ اکر وقت کو عفی کے عقد کی تھے تہ یہ کہ کا کہ کہ دوا گیا ہے بحضور عن ایک اس کا کیا بدلہ دیا گیا ہے بحضور نے ارشاد فرایا کہ میری طرف سے یہ بدلہ دیا گیا ہے کہ وہ حساب کے لئے نہیں روکے جائیں گے۔

ابن بنان اصبہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس صلی التہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی میں نے بوچھا یا رسول اللہ محدین ادرلیس بعین امام شافعی آپ کے جاکی اولاداس وجہسے کہا کہ آپ کے دادے باشم پرجاکران کا نسب مل جانا ہے وہ عبدیزید ابن باشم کی اولادیں ہیں) آپ نے کوئی خصوصی اکرام ان کے لئے فرمایا سے حضور نے ارشاد فرمایا بال میں نے اللہ تعالی سے یہ دعاکی سے کہ قیامت میں اس کا حساب نہ لیا جائے میں نے اللہ تعالی سے یہ دعاکی سے کہ قیامت میں اس کا حساب نہ لیا جائے میں نے

جگہ ہم مقابلہ کیا کرتے تھے اس جگہ ایک نور کا ستون ہے جو اتنا اونجا ہے کہ آسمان تک پہنچ گیا۔کسی نے پوچھا یہ ستون کیسا ہے تو یہ بتایا گیا کہ وہ دورز زایف ہے جس کو بیر دولوں کتاب کے مقابلہ کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ صَلَّی اللّٰہُ مُ

عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَشُرَّفَ وَكُرَّمَ ربديع) ٥

یکاریِ صَلِّ فَیکِ اَبِواسَلَی وَ مَکِ اَبِهُمَّا اَبُکُا اَ عَلَیْ حَدِیْدِ کَ مَیْ وَالْخَانِ کَیْلِهِمِ اَب (۱۳۲۷) ابواسَلَی و مُنظِی کہیں حدیث کی کتاب لکھا کرتا تھا اور اس میں حضور کا باک نام اس طرح لکھا کرتا تھا خال النّدِی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلْقَ مَسْلِیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اور ملاحظہ فرماکر ارشاد فرمایا کہ بیعدہ ہے (بظاہر لفظ تسلیمًا

(۱۳۱۳) حسن بن موسی الحضری جو ابن عجید کے نام سے مشہور ہیں کہتے ہیں کہیں مدیث باک نقل کیا کرتا تھا اور جلدی کے خیال سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باک نام پر درود لکھنے ہیں چوک ہوجاتی تھی ہیں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب ہیں زیارت کی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب تو حدیث اکھتا ہے تو مجہ پر درود کیوں نہیں اکھتا جیسا کہ ابوجو طبری لکھتے ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو مجہ پر برطی گھرام سے سوار تھی۔ میں نے اسی وقت عہد کرلیا کہ اب سے جب کوئی حدیث اکھوں گا تو صلی اللہ علیہ و سلم صرور لکھوں گا تو صلی اللہ علیہ و سلم صرور لکھوں گا (بریع) ۔

يارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا اَبَدًا عِلَىٰ حَبِيبِكَ نَحَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّر (١٨٣) إبوعلى حسن بن على عطار كہتے ہيں كہ تجھے ابوطا سرنے حدیث باك یہ کے چند اجزا لکھ کر دیتے میں نے ان میں دیکھا کہ جہاں بھی کہیں نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم کا باک نام آیا وہ حضور کے پاک نام کے بعد صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً تَسْلِيْسُ الْكُونِيُرًا كُونِيُرًا كَوْيُرًا لَكُوا المُعاكِرِ فِي عِينَ فِي يَعِياكُ اس طرح كيون لکھتے ہوانہوں نے کہا کہ بیں اپنی نوعمری میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے پاک نام بر درود نہيں لکھا كرتا تھا۔ میں نے ایک ترج حضورا قدس صلی الته علیہ وکم کی خواب میں زیارت کی میں حضورا قدس صلی اللہ عليهوكم كى خدمت بين حاضر بؤا اورمين نے سلام عرض كيا بحضورِ إقدس صلى الله نے منہ بھیرلیا میں نے دوسری جانب ہو کر سلام عرض کیا حضور آنے ادھر سے مجى منه پھيرليا يين تبيسري دفعہ چهرة الوركي طرف حاضر بوا يين نے عرض كيا َ يَا رسول التُّداَبِ مجمد سے روگردانی كيوں فرار ہے ہيں حضور شف ارشاد فرمايا كه اس کئے کہ حبب تواپنی کتاب میں میرانام لکھتا ہے تو مجے پر درود نہیں بھیجتا۔اس وقت سے میرا به دستور ہوگیا کہ جیب میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یاک نام 

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا اَبَكَا عَلَىٰ حَبِيبَيكَ خَيْرِالْخَلَٰوِ (۳۵) ابوحف سمّرقندي اپني كتاب رونق المجالس مين لكھتے ليں كہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ مالیار تھا اس کا انتقال ہوا اس کے دوبیجے 🗝 تصےمیرات میں اس کا مال آ دھا آ دھا تقسیم ہوگیا لیکن ترکہ میں تین بال تھی حضورا قدس صلى التعليه وسلم كے موجود تھے ایک ایک دونوں نے لیا۔ تيسر بال كي متعلق برب مجانى في كهاكه اس كوآ دها آ دها كرليس جهولت بھائی نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم حضور کاموئے مبارک نہیں کاٹا جاسکتا۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تواس پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے اور بال سارامیرے حصے میں لگا دے نچھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہوگیا۔ بڑے بھائی نے سارا مال سے لیا اور جھوٹے بھائی نے تبینوں موتے مبارک بے لئے. وہ ان کواپنی جیب میں سروقت رکھتا اور بار بار نکالتا ان کی زیارت کرتا اور درود 🝜 شربيت يرشقنا يتفوزان زمانه كزراتها كمربيب بهاني كاسارا مال ختم بوكيا اورهيونا بجائی بہت زمادہ مالدار ہوگیا۔جب اس چیوٹے بھائی کی وفات ہوئی توصلحار ميں سے بعض نے حضور اِ قدس صلی التعليہ ولم کی خواب ميں زيارت کی حضور اُ نے ارشاد فرمایا کرجس کسی کو کوئی ضرورت ہو اس کی فبرے پاس بیٹھ کراللہ تعالیٰ شان سے دعاکیاکرے (بدیع)۔

نزہۃ المجالس میں بھی یہ قصتہ مخصر نقل کیا ہے لیکن آتنا اس میں اضافہ سے کہ بڑا بھائی جس نے سالا مال لے لیا تھا بعد میں فقیر بڑوگیا تو اس نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ ہولم کی خواب میں زیارت کی اور حضور سے اپنے فقرو فاقہ کی شکایت کی ۔حضور انے خواب میں فرایا او محروم تونے میرے بالوں میں بے نبتی کی اور تیرے بھائی نے ان کو دیکھتا ہے مجھ پر درو دھجتا کی اور تیرے بھائی نے ان کو دیکھتا ہے مجھ پر درو دھجتا ہے ۔ اللہ جل شافہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں سعید بنا دیا ۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو آگر جھور ہے بھائی کے خادموں میں داخل ہوگیا۔ فقط

يارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبُدًا عَلَى حَمِيْدِكَ خَيْرِالُخَلُقِ كُلِّهِم (۱۳۷) ایک عورت حضریت حسن بصری رحمهٔ الله تعالی کے پاس آئی اور ت عرض کیا کہ میری او کی کا انتقال ہوگیا میری بیتمتنا ہے کہ بیں اس کو نواب میں د کیھوں حضرت حسن بصری حنے فرمایا کہ عشار کی نماز ب<u>ڑ</u>ھ کر جار رکعت نفل نماز بڑھ اور سررکعت بین الحدر شریق کے بعد اللکم التکا تربر صاور اس کے بعد لید جا ا ورسونے تک بنی کریم صلی التعطیبہ ولم پر درود پڑھتی رہ - اس نے ایسا ہی کیا اس نے لاکی کوخواب میں دیکھاکہ نہایت ہی سخت عذاب میں ہے ، تارکوا کا لباس اس پرسیے۔ دو**نو**ں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں اوراس کے باؤں آگ کی رنجیروں میں بندھ**ے ہوئے** ہیں۔میں صبح کو اُٹھکر *کھیرح*سن بصری کے پاس کتی ۔حضرت حسن بصری حمنے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدفہ کر شاید اللہ حبل شانہ ہ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کومعاف فرا دے۔ انگلے دن حضرت حسس *بھنے* خواب میں رمکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اوراس میں ایک بہت او نخاتخت ہے اوراس برایک بہت نہابت حبین جبیل تولصورت اللّ کی بیطی ہوئی سبے اس کے سریر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کینے لگی حسن تم نے مجھے بھی پیجانا میں نے کہانہیں بیں نے تو نہیں پہنچانا کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود مشریف پر صفے کا حکم دیا تھا ( یعنی عشائے بعد سونے تک) حضرت ری نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیراحال اس سے بالکل برعکس بتایا تھا ہومی دیکھر را ہوں ۔اس نے کہاکہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی بیں نے پوجیا پھریہ مرتبہ کیسے حاصل ہوگیا۔اس نے کہا کہم سنتر ہزار آدمی اسی عذاب بیں منتلا تھے جومیری ماں نے آپ سے بیان کیا، صلحارییں سے ایک بزرگ کاگزر ہمارے فبرستان بر ہؤا انہوں نے ایک دفعہ درود متربی بڑھ ک اس كا تواب ہم سب كو بہنجا دیا، ان كا درود الله تعالیٰ کے بہاں اساً قبولِ ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزا دکر دستے گئے اوران بزرگ

کی برکت سے بیرتنبرنصیب ہوُا (بدیع) ۔

روض الفائق بيب اسى نوع كا ايك دومرا قبضه لكهاب كهايك عورت تھی اس کا لڑکا بہت ہی گناہ گارتھا اس کی ماں اِس کو باربارنصیحت کرتی مگر ۔۔ وه بالكل نهبي مانتاتها اسي حال مين وهِ مِركبيا ـ اس كى ماب كوربيت بهي ريخ تها کہ وہ بغیرتوبہ کے مرا۔ اس کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اس کو خواب میں دیکھے. اس کو خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلاتھا۔اس کی وجسے اس کی مال کو اور بھی زیادہ صدمہ بوا۔ ایک زمانے کے بعداس نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بهبت الحجى حالت ميں تھا نہايت نوش وخرم ـ ماب نے يوجھا كريد كيا ہوگيا اِس نے کہاکہ ایک بہت بڑا گناہ گارشخص اس قبرشان پرکوگزرا۔ قبروں کو دیکھ کراس کو کچھ عبرت ہوئی وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور نیتے دلسے توہری اور کچھ قرآن شريف اوربيس مرتبه درود شريف يرصكراس فبرسنان والول كومخشاجس یں میں مقااس میں سے جو حِصّہ مجھے ملا اس کا یہ انزہے جوتم دیکھ رہی ہو میری اما ب حضور بر درود دلول کا نوریے گنا ہول کا کقارہ ہے اور زندہ اور مردہ دولوں کے لئے رحمنت ہے ہے

یاری صل و سرت کو سال کا اندا کا کی کیدی کی کیدی کی کید اندا کی است کا کی کیا ہے۔

اس کہ اللہ میں اس کے معرب احبار جو تورات کے بہت بڑے مالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں شان نے حضرت موسلی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وی محصی کہ اسے موسلی اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں ہو میری حمدو ثنا کرتے رہتے ہیں تو اسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ طبیکا وُل اور زمین سے ایک دانہ نہ اگا وَل اور کھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرایا اسے موسلی اگر تو میچا ہتا ہے کہ میں تجے سے اس سے بھی زیادہ قریب ہوجاؤں جتنا تیری زبان سے تیرا کلام اور جسے تیرے دل سے اس کی روح اور تیری مجتنے تیرے دل سے اس کی روشنی حضرت موسلی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے وض کیا کہ سے اس کی روشنی حضرت موسلی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے وض کیا

یا اللہ صرور بتائیں ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم پرکٹرت سے درود پڑھا کر (مدرمع) ہے

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا اَبُدُا عَلَى حَبِيْدِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِم (۳۸) محدین سعیدین مطرف جونیک لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے کہتے ہیں کہ ہیں نے اپنا بیمعمول بنار کھاتھا کہ رات کوجب سونے کے واسطے ليثتا توايك مقدارمعين درود مشربين كي يرصا كرتا تها . أيك رات كومين بالإخانه يراينامعمول بوراكرك سوكيا توحضورا قدس صتى الته عليه وسلم كي خواب مين زيارت بُوئی میں نے دیکھاکہ حضورِ افذس صلی التہ علیہ کم بالاخانہ کے دروازہ سے اندر تشریف لائے جصنور کی تشریف آوری سے بالاخانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا جَصَوْرٌمیری *طرف کوتستریف لائے* اور ارشاد فرمایا کہ ۔ لا اس منہ کوځس سے تو کثرت ہے مجیر درود پڑھتا ہے ہیںاس کو چوموں گا۔ مجھے اس سے نثرم آئی کہیں دمن مبارک کی طرف منہ کروں تو میں نے ا دھرسے اینے منہ کو پھیرلیا تو حضور اقدس صلی الته علیہ وسلم نے میرے رخسارے پر بیار کیامیری کھیراکرایک دم آنکھ کھل گئی تو سارا بالاخانہ مشک کی خوشبوسے حرک رّا تھا اور مشک کی خوشبوم پرے رخسار میں سے آخھ دن مک آتی رہی (بدیع) م

یا دیتِ صلّ و سلّه داریگا انگا تعلی حیدیک نحیوانی گیریم (۳۹) محدین مالک کہتے ہیں کہیں بغدادگیا تاکہ قاری ابو بکر بن مجاہدے پاس کچر برطوں ہم لوگوں کی ایک جماعت ان کی خدمت ہیں حاضرتھی اور قرارت ہورہی تھی استے ہیں ایک بڑے میاں ان کی مجلس ہیں آئے جن کے سرپر بہت ہی پُرانا عمامہ تھا، ایک برانا گرتا تھا ایک پُرانی سی چادرتھی ۔ ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہوگئے اور ان کو اپنی جگہ بڑھایا اور ان سے ان کے گھر والوں کی اہل وعیال کی خیریت ہوگئے۔ ان بڑے میاں نے کہا رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا گھر والوں کی اہل وعیال کی خیریت ہوگئی۔ ان بڑے میاں نے کہا رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا گھر والوں کا کا والوں نے کہا دات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا گھر والوں کا کی والوں نے کہا دات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا گھر والوں کا کھر والوں کا کہا دالوں نے میں ان کا دولوں نے میں ان کے دولوں نے میں ان کا دولوں نے میں ان کے دولوں نے میں ان کے دولوں نے میں ان کا دولوں نے میں ان کے دولوں نے میں ان کا دولوں نے میں ان کی خور سے کھی اور شہر کی فراکٹ میں ان کی دولوں نے میں ان کا دولوں نے میں ان کا دولوں نے میں ان کے دولوں نے میں ان کیا دولوں نے میں ان کا دولوں نے میں ان کا دولوں نے میں ان کیا کھڑا کو کیا تھا تھا کہ میں ان کا دولوں نے میں ان کا دولوں نے میں ان کا دولوں نے دولوں نے میں ان کا دولوں نے میں کی دولوں نے دولوں نے دولوں نے میں کی دولوں نے میں کی دولوں نے دولوں نے دولوں نے میں کی دولوں نے دولوں ن

عال من کربہت ہی ریخیدہ ہؤا اوراسی ریخ وغم کی حالت بیں میری آنکھ لِگ گئی توميس في خواب بين نبي كريم صلى الته عليه ولم كي زيارت كي حضورا قد س صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنار بخ کیوں ہے علی بن عیسٰی وزیر کے پاس جا اوراس 🗝 کومیری طرف سے سلام کہنا اور یہ علامت بتانا کہ توسر حمعہ کی رات کو اس وقت تک نہیں سونا جب مک کہ مجھ پرایک سزار مرتبہ درود نہ پڑھے اوراس جمعہ کی رات میں تونے سات سومرتبہ یرطیصا تھا کہ تبرے یاس بادشاہ کا آدمی بلانے آگیا تو وہاں چلا گیا اور وہاں سے آنے کے بعد تونے اس مقدار کو پوراکیا۔ یہ علامت بتانے کے بعداس سے کہنا کہ اس نومولود کے والدکوسو دینار (انترفیاں) دے دیے تاکہ بیابنی ضروریات میں خرج کرنے ۔ قاری ابومکر حماً عظمے اوران طیے میاں نومولودکے والد کوساتھ لیاا ور دونوں وزیرے پاس بہنچے۔قاری ابوبکر*ھ* نے وزرسے کہاان بڑے میاں کوحضور نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وزر کھے ہو گئے اوران کو اپنی حگہ بٹھایا اوران سے قِصّہ پوچھا۔ بنبنج ابو بکرشنے ساراقِصّہ سنایا جس سے وزیر کو ہبت ہی خوشی ہوئی اور اینے غلام کو حکم کیا کہ ایک تورانکال کر لائے (نوراہمیانی تھیلی جس میں دس ہزار کی مقدار ہوتی ہے) اس پر سے سو دینار اس نومولود کے والد کو دیئے اس کے بعدسوا ور نکالے تاکہ بینخ ابو کرھ کو دے تینے نے ان کے لینے سے انکار کیا ۔ وزیر نے اصرار کیا کہ ان کولے کیسے اس کئے کہ بیراس بشارت کی وجہ سے سبے جو آپ نے مجھے اس واقعہ کے متعلق سنائی اس لیے کہ بیروا قعہ بعنی ایک ہزار درود والا ایک رازہے جس کومیرے اورالته تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا بھرسو دینار اور نکالے اور یہ کہا کہ یہ اسس خوشخبری کے بدلہ میں ہیں کنم نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہ نبی کریم صلّی التّدعلیہ وسلم کوئمیرے درود مشربین پڑھنے کی اطلاع ہے ۔ اور پھر سوانشر فیاں اور کالیں اور میہ کہا کہ بیراس مشقت کے بدلہ ہیں ہے جوتم کو بیباں 'آنے میں ہوئی اوراسی طرح ننوننلوانٹرفیاں نکالتے رہیے یہاں تک کہ ایک ہزار انٹرفیاں نکالیں گرانہوں نے

برکہ کرانکارکر دیا کہ ہم اس مقدار لینی سودینارسے زائد نہیں ہیں گئے جن کا حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولئم نے حکم فرایا (بریع)۔

کیا دیتے صلّ و سَرِلّہُ دَایِسُگا اَبُکُّا عَلیْ حَیْدِیکُ نَدُیْرِالْحَلَّیٰ کُلِیْم وَ مَیْرِیْکُ وَسَرِلْہُ دَایِسُگا اَبُکُّا عَلیْ حَیْدِیکُ نَدُیْرِالْحَلُیٰ کُلِیْم وَ مِیْرِی الْحَدُیْ اَبِی کِی وَمِرِی الْحَدُیْ اِس کی وَمِرِی اِنْحَدِی کی وَمِرِی اللّٰکِی اس کی وَمِرِی اِنْحَدُی کی وَمِرِی اِنْحَدُیْ اِس کی وَمِرِی اِنْحَدُی اِنْ کی وَمِرِی اِنْحَدُی اِنْکَ مَی وَمِرِی اَنْحَدُی اِنْکَ مَی وَمِرِی اَنْحَدُی اِنْکَ مَی وَمِرِی اِنْحَدُی اِنْکُولُ اِنْ اِنْکُولُ اِنْ اِنْکُولُ اِنْ اِنْکُولُ اِنْکُ مِی اور ورم بھی جاتا رہا کے میں نیارت کی ۔ میں نے اتنا ہی عض کیا تھا کہ یا رسول اللہ وضور انے ارشاد فرایا کہ تیرے کثرتِ درود نے مجھے وض کیا تھا کہ یا رسول اللہ وضور ان اللہ والی میری آنکھ کھی اور ورم بھی جاتا رہا ہے ہیں اور ورم بھی جاتا رہا ہے ہیں اور ورم بھی جاتا رہا ہے ہیں ایکل جاتی رہی تھی اور ورم بھی جاتا رہا ہے ہیں ایکل جاتی رہی تھی اور ورم بھی جاتا رہا ہے ہیں ایکل جاتی رہی تھی اور ورم بھی جاتا رہا ہے ہیں ایکل جاتی رہی تھی اور ورم بھی جاتا رہا ہے ہیں ایکل جاتی رہی تھی اور ورم بھی جاتا رہا ہے ہیں ایکل جاتا ہے ایک میری آنکھ کھی جاتا ہے ایک میری آنکھ کھی اور ورم بھی جاتا رہا ہے میری آنکھ کھی اور ورم بھی جاتا رہا ہے میری آنکھ کھی جاتا ہے میری آنکھ کھی جاتا ہے میری آنکھ کھی جاتا ہے میری آنکھ کھی ہیں کی جاتا ہے میری آنکھ کھی ہے میری آنکھ کھی جاتا ہے میری آنکھ کھی جاتا ہے میری آنکھ کے میری آنکھ کھی ہے میری آنکھ کھی جاتا ہے میری آنکھ کھی جاتا ہے میری آنکھ کھی جاتا ہے میری آنکھ کے میری آنکھ کی جاتا ہے میری آنکھ کے میری آنکھ کے میری آنکھ کی کی کی کے میری کی کیری آنکھ کی کی کی کیری

يَارَتِ صَلِّى وَسَلَّمُ دَايِمًا اَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِ. (۱۷) علّامہ سخاوی رحمہ للتّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سے شیخ احمد بن رسلان ؓ کے شاگردوں میں سے ایک معتمد نے کہا کہ ان کو نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضورا قدس صلی التّہ علیہ سکم کی خدمت میں پیر كتأب قول بديع في الصالوة على الحبيبُ الشفيع جوحضورا قدس صلى الته عليه وسلم پر درود ہی گئے بیان میں علامہ سخاوی کی مشہور تالیف ہے اوراس رسالہ کے مے اکثر مضامین اسی سے لئے گئے ہیں ۔حضور کی صدمت میں برکتاب بین كى كئى يحضور اقدس صلى الته عليه ولم في اس كو قبول فرمايا - بهرت طويل خواب ہے جس کی وجبسے مجھے انتہائی مسترت ہوئی۔ اور میں اللہ کے اور اس کے پاک رسول کی طرف سے اس کی قبولیت کی اُمید رکھتا ہوں اور انشاراللہ دارین میں زیادہ سے زیادہ تواب کا اُمیروار ہوں ۔ بس توجی او مخاطب اینے پاک نبی کا ذکر خوبیوں کے ساتھ کرتار ہا کر آور دل وزبان سے حضورا قدس صلی انٹر علیہ ولم پر کنزن سے درود مجبجتا را کر، اس کئے کہ نیرا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

كى باس حضورً كى قبراطهريس بهنيتا ہے اورتيرانام حضوراقدس مى الله عليہ وسلم كى خدمت ميں پيش كياجا تاہے (بديع) صَلَى الله عَكَيْهِ وَعَلَى الله وَصَحْبِهِ وَ اثباعِه وَسَلَّدَ تَسَلِيْمُ اكْتِيْرُاكَتِيْرًا كَتِيْرًا كَتِيْرًا كُلْمَا ذَكُرُهُ الذَّاكِرُ وَنَ وَكُلْمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِةِ الْغَافِلُونَ ہِهِ

َيَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَابِمًا إَبَدُا (۷۲) علّام سخاوی م الومکرین محدّ ہے روایت ہے کہ میں حضرت الومکر بن مجابد من عابر شفاكر التن بين شيخ المشائخ حصرت شبلي رحمته الله عليه است أن کو دیکھ کر ابو کرین مجاہد ہے کھڑے ہوگئے ان سے معانقہ کیاان کی پیٹیانی کو بوسہ دیا میں نے ان سے عض کیاکہ میرے مردار آب شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوجالانگ آب اورسارے علماً ربغدا و بیخیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں انہوں نے فرآیا کہ میں نے وہی کیا کہ جوحضورِ اقدس صلی التّرعلّبہ ولم کو کرتے دیکھا۔ بھرانہوں نے اپنا خواب بتاياكه مجصحضور إقدس صلى الته عليه وسلم كي خواب بيس زيارت بوئي كم حضورً کی خدمت بیں شبلی حاضر ہوئے ، حضور اقدس صلی التّدعلیہ وسلم کھڑے ، ہو گئے اور ان کی پیشانی کوپوسہ دیا اورمیرے استئفسار پرحضورا قدس صلی التعملیہ ولم نے ارشاد فرمایا کرید سرنمازے بعد نُفَّدُ جَاءَکُدُ رَثْمُولٌ مِّنْ اَنْهُسِکُمُ ٱخْرَسورٍ ا تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود بڑھتا ہے ۔ ایک اور روایت میں ہے كحبب بحبى فرض نماز يرط صاب اس تصيعديد آيت تتريفيه كقدّ بحاءكم وسولا مِّنُ أَنْفُسِكُو يُرُصِّلُنِهِ اوراس كے بعد تين مزنبه صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا عَمَتُ ثُدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا هُمَّ ثُدُ يُرْصَابِ - الوِبَركِتِين کہ اس خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھاکہ نمازے بعد کیا درود پرطیصتے ہوتوانہوں نے یہی بتایا۔

ایک اورصاحب سے اسی نوع کا ایک قبصہ نقل کیا گیا ہے۔ ابوالقاسم خفاف ﷺ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شبلی ابوبکرین مجاہر ؓ کی مسجد میں گئے۔ ابوبکر م

ان کو دیکھ کر کھٹے۔ ہوگئے ۔ ابو کریے کے شاگر دوں میں اس کا چرچا ہؤا ۔ اُنہوں۔ اُستا دیسے عض کیا کہ آپ کی خدمت میں وزیراعظم آئے ان کے لئے توآب لعظے ہوئے نہیں شبلی کے لئے آپ کھٹے ہوگئے انہوں نے فرمایا کہ میں فص کے لئے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کی تعظیم حضورا قدس صلی التّعکیہ وسلم خود کرتے ہوں۔اس کے بعد اُستاد نے اپنا ایک خواب بیان کیا اور پر کہا کہ رات میں نے حضورا قدس صلی التُدعلیہ حکم کی خواب میں زیارت کی تھی حِضورا قَدسِ ملی التعليه والمسفة خواب مين ارشاد فرمايا تهاكه كل تيرسه ياس ايك جنتي تتخص آئ گا جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ ابو کرائے تین کہ اس واقعہ کے دوایک ن کے بعد مجرحضور اقدس صلی اللہ علیہ والم کی خواب میں زیارت ہوتی حضوراقدس صلى الترعلية ولم في خواب من ارشاد فرماياكم است الويكر التّدتعالى تمهارا بهي أيسابي اكرام فرمائ جيساكه تم في ايك جنتي آدمي كا اكرام كيا. بس في عض كيايار اول الته شبلي كايداع ازآب كے بہال كس وجرسے بيے بحضور تف ارشاد فرمايا كريد بالخون نازوں کے بعدیہ آیت برصنا ہے کفک جاء گف رسُول الایہ اورانکی برس سے اس کابیمعمول ہے (بدیع) م

یاری صلّ وسلّه داید ما ایک علی حبیب کے خیوالحکوتی کی اسلام الم غزالی رحمۃ التعلیہ نے احیائے علیم ہیں عبدالواحدین زیر بحری سے نقل کیا ہے کہ ہیں جج کو جار الم تقا ایک شخص میرا رفیق سفر ہوگیاوہ ہر وقت چلتے بھرتے انتظام بین جج کو جار الم تقا ایک شخص میرا رفیق سفر ہوگیاوہ ہر وقت چلتے بھرتے انتظام بین نے اس سے اس کترت درود کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب میں سب سے پہلے ج کے لئے حاصر ہوا تومیرے باپ بھی ساتھ تھے۔ جب ہیں سب سے پہلے ج کے لئے حاصر ہوا تومیرے باپ بھی ساتھ تھے۔ جب ہیں سب سے پہلے ج کے لئے حاصر ہوا تومیرے باپ بھی ساتھ تھے۔ حب ہم لو شنے لگے توہم ایک منزل پرسو گئے۔ بین نے خواب ہیں دیکھا جھے کے ایک منزل پرسو گئے۔ بین نے خواب ہیں دیکھا جھے کھے رایا ہوا المقا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا کھے رایا ہوا المقا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا کھے رایا ہوا المقا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا

انتقال ہو چکا تھا اوراس کامنہ کا لا ہو رہا تھا۔ مجھ پر اس واقعہ سے آناع سوار

ہواکہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی مرتوب ہورہ تھا است میں میری آنکھ لگ

گئی میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر برچار حبثی کالے چہرے
والے جن کے ہاتھ میں لو ہے کے بڑے ڈنڈے تھے مسلط ہیں۔ استے میں ایک
بزرگ نہایت حسین چہرہ دوسبز کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے اورانہوں نے
ان حبشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو ممیرے باپ کے منہ بر کھیرا اور
مجھ سے ارشا د فرمایا کہ اُٹھ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا۔
میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا میرانام
محمد سے رصتی الشعلیہ وسلم)۔ اس کے بعد سے میں نے حضورا قدس صلی الشعلیہ ولئے
پر درود کھی نہیں چھوڑا۔

نرست المجالس میں ایک اور قصد اسی نوع کا الوحا مدفروینی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے راستہیں باب کا انتقال ہوگیا اور اس کا ہمر (منہ وغیرہ) سور جیسا ہوگیا ۔ وہ بیٹیا بہت رویا اور الشخبل شانہ کی بارگاہ میں رُعا اور عاجزی کی اتنے میں اس کی آنکھاگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہاہے کہ تیراباپ سود کھایا کرتا تھا اس لئے یہ صورت بدل گئی لیکن حصور اقدس صلی الشد علیہ سلم نے اس کے بار سے میں سفارش کی ہے اس کے بار سے میں سفارش کی ہے اس کے کہ جب یہ آپ کا ذکر مبارک سنتا تو درود بھیجا کرتا تھا۔ آپ کی سفارش سے اس کو اس کی اپنی صورت پر لوٹا دیا گیا۔

روض الفائق میں اسی نوع کا ایک اورقطة نقل کیا ہے وہ صرت سفیان توری مسے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہرقدم پر درود ہی طرحتاہے اور کوئی چیز تسبیح وتہلیل وغیرہ نہیں گرچتا میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ۔ اس نے پوچھا تو کون ہے میں نے کہا کہ میں سفیان توری ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو زمانے کا یکنا نہ ہوتا تو میں نہ تبامالوں

ا بنا راز نه کھولتا بھراس نے کہاکہ میں اور ممیرے والد حج کوجارہے تھے ایک عگه پہنچ کرمیراباب بیماً ر ہوگیا۔ میں علاج کا اہتمام کرتارہا کہ ایک دم ان کاانتقال بوگیا اورمنه کالا بوگیا۔ میں دیکھ کر بہت ہی ریخبیرہ بؤا اور آنالِتُدیڑھی اور کیڑے سے ان کامنہ ڈھک دیا۔اتنے میں میری آنکھ لگ گئی میں نےخواب میں دیکھاکہ ایک صاحب جن سے زیادہ تحبین میں نے کسی کونہیں دیکھا اوران سے زیادہ صاف سیتھ الباس کسی کانہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو یں نے کہیں نہیں دیکھی تیزی سے قدم برصائے چلے آرہے ہیں انہوں نے میرے باب کے منہ پرسے کپڑا ہٹایا اور اس کے چیرے پر ابھے پھیرا تواس کا چہرہ سفید بہوگیا۔ وہ والیس جانے لگے تومیں نے جلدی سے ان کا کیٹرا پکڑ لیا اور بیں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پررحم کرے آپ کون ہیں کر آپ کی وجب اللہ تعالیٰ نے میرے باب پرمسافرت میں احسان فرمایا - وہ کہنے لگے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا میں محد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں (صلی اللہ علیہ سلم) یہ تیراباب بڑا گناہ گارتھا لیکن مجھ برکترت سے درود بھیجتا تھا جب اس پر بیمصیبت نازل ہوئی تو میں اس کی فرباد کو بہنیا اور میں ہراس شخص کی فریاد کو پہنچیا ہوں جو مجھ پر کشرت

يَاكَاشِفَ الصَّرَوالْبَلُوٰى مَعَ السَّقَمِ وَاسُتُّرُفَا ِنَّكَ ذُوْفَضُلٍ وَ ذُوْكَرَمِ تَفَضُّ لَكُ مِنْكَ وَالْمَيْنَ وَالْفَصُلِ وَالنِّعَمِ وَانْحَجُلَتِى وَاحَيَا فِي مِنْ عَنْ وَالْكَامِي وَانْحَجُلَتِى وَاحَيَا فِي الْعَاصِى آخِى النَّكَمِ لَهُ الشَّفَاعَةُ فِي الْعَاصِى آخِى النَّكَمِ اذْكَى الْخَلَامِقِ مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ سَادَ الْفَبَامِلَ فِي الْاَشْمَابِ وَالشِّكَمِ عُلَيَاءً إِذْ كَانَ حَقًا اَفْضَلَ الْاُمْمَمِ

المَانُ يُعِيْبُ دُعَا أَلْمُضَطِّرِ فِي الظَّلَمِ
 شَقِعُ نَبِيتَكَ فِي ذُلِي وَمَسْكَنَى وَمَسْكَنَى وَمَسْكَنَى وَمَامِحُ فِي وَمَسْكَنَى وَمَامِحُ فِي وَمَسْكَنَى وَمَامِحُ فِي وَمَشْكِرَمُ وَمَامِحُ فِي وَمَنْ وَمَامِحُ فِي وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمُنْ وَا مُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُنْ وَال

 صَلَى عَلَيْهِ الَّذِي اَعْدَاهُ مَرْتُبَةً ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ صَلْوةً لَاانْقِطَاعَ لَهَا مَوْلِاءٌ ثُمَّ عَلَىٰ صَعْبِ وَذِي رَحِمْ ترجمه ١ اعوه ياك وات جومضطركي انرهيرويكي وعامين قبول كرّنا ہے-اسے وہ ياك ذات جومضرتوں كو بلاؤں كوبىماريوں كو زائل كرنے والاسے-﴿ النيفنبي صلى التُرْعَليه وسلم كى شفاعت ميرى ذلّت أورعاجزى مين فبول فراك اورمیرے گناہوں کی پردہ یوشی فرابے شک تواحسان اور کرم والا سے ۔ 😙 میرے گنا ہوں کو معاف فرما اور ان سے مسامحت فرما اینے کرم اور احسان کی دحبہ سے اسے احسان والے اور اسے نعمتوں والے۔ ﴿ اسميرِي أميدگاه اگر تو اين عفوس ميري مددنهي فرائ گا تو محم ركتني خالت ہوگی کِتنی تجھے سے سفرم آئے گی اور کتنی ندامت ہوگی۔ @اسے میرے رب درود بھیج ہادی بیٹ بیر ریاور اس ذات پر جس کے لئے شفاعت كاحق ہے گناہ گار اور ندامت والے كے حق ميں۔ اسے رہ درود بھیج اُس شخص پر جو قبیل مضریس سب سے زیادہ برگزیدہ ہے اورجوساری مخلوق میں عرب کی ہو باعجم کی سب سے افضل ہے۔ @اسے رب درود بھیجئے اس شخص پر جوساری دنیا سے افضل ہے اوراس شخص پر جوتمام قبائل کامردارین گیاہے بنسب کے اعتبار سے بھی اوراخلاق کے اعتبار سے ب ﴿جِسْ پاک ذات نے اُس کواعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے وہی اس پر درود بھی بھیجے۔ بشک وه اس درج کامستی تھی ہے اور ساری مخلوق سے افضل۔ وہی یاک ذات اس پر درود بھیجے جس نے اس کو اعلی مرتبہ عطافر مایا بھراس کو اینامحبوب بنانے کے لئے جھانٹا وہ باک ذات جو مخلوق کو بیدا کرنے والی ہے۔ 🛈 اس کامولا اس پرالیسا درود بھیجے جوکہجی ختم ہونے والا نہ ہو اس کے بعداس کے صحاب پر درود بھیج اوراس کے رشتہ داروں پر (روض الفائق) سے ياري صل وسَرِّدُ دَايِمًا أَبُكُا عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِ أَلْخَلْقِ كُلِّهِم

(۱۲۲) نزمہت المجانس میں لکھاہے کہ ایک صاحب کسی بیمار کے باس گئے (ان کی نزع کی حالت بھی ان سے پوچھاموت کی کراوا ہوئے کہیں ماں سے پوچھاموت کی کراوا ہوئے کہیں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم ہور اسے اس لئے کہیں نے علمار سے سنا ہے کہ جوشخص کثرت سے درود سندیف پڑھتا ہے وہ موت کی تلی سے خفوظ رہتا ہے۔

یا رَبِ صَلِی فَسَلِمْ دَایِمًا اَبکُدا عَلی حَبِیْدِکَ نَعْیولَنْ کُولِیهِم (۵۸) نزمت المجالس میں لکھا ہے کہ بعض صلحار میں سے ایک صاحب کو صبس بول ہوگیا۔ انہوں نے نواب میں عارف باللہ حضرت شیخ شہاب الدین ابن رسلان کو جو بڑے زاہداور عالم شخے دیکھا اوران سے آپنے مرض کی شکایت و تکلیف کہی انہوں نے فرمایا تو تریاق مجرب سے کہاں غافل ہے یہ درُود پڑھاکر اللّٰهُمَّ صَلّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكُ عَلَى رُوْجِ سَیّبِدِنَا مُحْمَدِ فِی الْاَرْوَاجِ وَصَلّ وَ سَلّمْ عَلَى وَقَعِ سَیّبِدِنَا مُحْمَدِ فِی الْاَرْوَاجِ وَصَلّ وَ سَلّمْ عَلَی وَقَعِ سَیّبِدِنَا مُحْمَدِ فِی الْاَرْوَاجِ وَصَلّ وَ سَلّمْ عَلَی وَسَلّمْ عَلَی وَسَلّمْ عَلَی وَسَلّمْ عَلَی وَ سَلّمَ عَلَی اللّمُ اللّمَ اللّهُ اللّمَ اللّمَ اللّهُ الل

یادیے صلّ وسَلِّهُ دَایِهُاابُدُا عَلیٰ حَبِیْدِکَ حَدِیدِالُحَانِیُکِلِّهِم (۱۳۹) مافظ ابونعیم صفرت سفیان ثوری رحمة الشدعلیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا ہیں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جب وہ قدم انتظامی دفعہ باہر جا دہا تھا ہیں ہے ایک جوان کو دیکھا کہ جب وہ قدم انتظام ہے یا رکھتا ہے تو یوں کہتا ہے اکلیٹ میں میں نے کہا ہے تیا ہے عمل ہے دایمی ایک میں دلیل سے تیا ہے عمل ہے دایمی ایسی میلمی دلیل سے تیا ہے عمل ہے دایمی ایسی میلمی دلیل سے تیا ہے عمل ہے دایمی ایسی میل ہے دایمی میں نے کہا کہا تا ایسی میلمی میں نے کہا ہاں ۔ کہنے لگا تیجھے اللّٰہ کی معرفت ماصل ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے ۔ اس نے پوچھا کیس طرح معرف معرف صاصل ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے ۔ اس نے پوچھا کیس طرح معرف معرف صاصل ہے۔

میں نے کہا رات سے دن نکالتاہے دن سے رات نکالتاہے ماں کے پیٹ میں بیچے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں پہچانا۔ بیں نے کہا تھر توکس ظرح پہچانتا ہے اس نے کہاکسی کام کا پختہ اِراّ دہ کُزِیّا ہوں اس کو فشخ کرنا پڑتاہے اور کئیسی کام کے کرنے کی مطان کیتا ہوں مگر نہیں کرسکتا اس سے میں نے بہنچان لیا کہ کوئی دوہری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتا ہے ہیں نے بوجھا یہ نیرا درود کیا چیزہے۔ اِس نے کہا ہیں اپنی ماں کے ساتھ جج کو گیا تصامیری ماں وہیں رہ گئی (تعنی مرکئی) اس کامنہ کالا ہوگیا اور اس کا بیٹ بچول گیاجس سے مجھے یہ اندازہ ہؤاکہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہؤاہے آس سے بیں نے الله صِل شانه کی طرف دعا کے لئے المحقاط اسے تو میں نے دیکھا کہ تهامه (حجاز) سے ایک ابرایا اس سے ایک آدمی ظاہر بؤا۔ اس نے اپنامبارک ا تھ میری مال کے منہ پر بھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہوگیا، اور میٹ پر اُتھ بھیا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ ممیری اورمیری مال کی مصیبت کو آپ نے دورکیا ۔انہوں نے فزمایا کہ میں تیرانبی محمد رصلی التعلیہ ولم ہوں میں نے عض کیا مجھے کوئی وصیت کیجئے توحضور نے فرایا كرجب كوئى قدم ركها كرس يا أتظاياكري نواللهم صلّ عَلى مُعَمَّد وَعَلَى ال محكة يوط كر (نزية) ـ

قِصّہ ہے) یارسول اللّٰرآپ کی اُمّت آپ کے فراق سے رونے کی زیادہ شخق ہے بنسبت اس تنے کے (بعنی اُمّت اینے سکون کے لئے توقبہ کی زیادہ مختلج سبے) یا رسول البُّدمیرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کا عالی مرتب الله کے نزدیک اس قدراونجا ہؤاکہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرارِ دیا۔ چنا بخپہ ارشا وفرمایا مَنْ تَیطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ حَسِ فَ رسول کی اطاعت كى أس ف الله كى اطاعت كى - يارسول الله ميرك مال باب آب پر قربان، آب کی فضیلت اللّٰدکے نزدیک اتنی اونجی ہوئی کہ آپ سے مطالبہ سے پہلے معافی كى اطلاع فرما دى چنا نجية ارشار فرمايا عَفَا اللهُ عَنْنُكَ لِعَدَ أَذِنْتَ كَهُمْ أَاللَّهِ عَلَا لَك تمہیں معاف کرے ۔ تم نے ان مُنافقوں کو جانے کی اجازت دی ہی کیوں باربول التُد مبيرے ماں باپ آپ پر قربان آپ كاعلوشان التُّدبِ تزديك ايسا ہے كه آپ اگرچیزمانہ کے اعتبار سے آخر میں آئے لیکن انبیار کی میثاق میں آپ کو سب سنے پیلے ذکر کیا گیا چنانچہ ارشادیے وَاذْ اَخَاذُ نَامِنَ النَّبِیِّیْنَ مِنْ تَاقَعُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُتُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ الاية - يا رسول التُدمير الإباب يرت ربان آب کی فصلیت کا اللہ کے بہاں یہ حال ہے کہ کا فرجہتم میں پڑے ہوئے اس کی تمنّا کریں گئے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے اور کہیں گئے یاکیئی تنا اُطَعَنا الله و اَطَعَنا الرَّسُولاد يا رسول الله ميرك مال باب آب برقربان الرصرت موسلى (على نبينا وعليه الصّلوة والسّلام) كوالتُدحِل شاندُ نه معجزهِ عطا فرماياب كه پتھرسے نہریں نكال دیں تو ہراس سے زیادہ عجیب نہیں ہے كہ اللہ تعاليك نے آپ کی انگلیوں سے یانی جاری کردیا (کرحضور کا بیمعجزومشہورہے) -يارسول الشرميرس مان باب آپ ير قربان أگر حضرت سليمان (على نبينا وغلب الصلوة والت الم كربُوا أن كوضيح كے وقت بين ايك جهينه كاراسته طے كرادك اورشام كے وقت ميں ايك جہينه كاطےكرادے تويراس سے زيادہ عجیب نہیں ہے کہ آپ کا براق رات کے وقت میں آپ کو ساتویں آسان سے

بھی پرے سے جائے اور صبح کے وقت آپ مکہ مکرمہ والیں آجائیں صلّی اللّٰہ عَكَيْكُ التُّدتعالىٰ بى آب بر درود بينج له يارسول التَّدِمير في مال باب آب ير قربان اگرحضرت عيلي (على نبينا وعليه الصّلوة والسّلام) كوالتّد تعالى نب بيم مجزه عطًا فرمایا کہ وہِ مُرَدوں کو زندہ فرماویں تو بیراسسے زیا دہِ عجیب نہیں کہ ایک بری جس کے گوشت کے مکالے ہے آگ میں مجون دستے گئے ہوں وہ آسیب سي يد در خواست كرك آب مجھ مذكھائيں اس كے كدمجھ ميں زہر الله ديا گیاہے ۔ یارسول الٹدمیرے ماں باپ آپ پر قربان حضرت **نو**ح (علیٰ نبینا والیہ الصّلُوة والسّلام) في ابني قوم كے لئے بدارشاد فرأيا رَبِّ كَا تَذَرْعِكَى الْكَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ذُيَّارًا السه رب كافرول ميں سے زمين يربسنے والاكوئي نہ چھوڑہ اگرآپ بھی ہمارے لئے بددعا کر دیتے توہم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا، بے شک کا فروں نے آپ کی ٹیشتِ مبارک کوروندا (کہ جب آپ نمازمیں سجده میں تھے آپ کی بُشت مبارک براونط کا بیچہ دان رکھ دیا تھا) اورغزوہُ احد میں آب کے چہرۂ مبارک کو خون آلودہ کیا آپ کے دندانِ مبارک کوشہید كيا اورآنب نے بجائے بردُعا كے يوں ارشاد فرمايا ِ اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَانَّهُمُ لَا يَعْكُمُونَ السّالله ميري قوم كو معاف فرماكه بيه لوگ جانتے نہيں (جاہل ہم) یا رسول التدمیرے ماں باپ آپ برقربان آپ کی عمرے بہت محقورے سے حصے میں (کہ نبوت کے بعد تبیئیس ہی سال بلے) اتنا بڑا مجمع آپ پرایان لایا كه حضرت نوح على نبينا وعليه الصّلوة والسّلام كى طويل عمر (أيك بزار برس) میں اشنے آدمی مسلمان مزہوئے (کہ حجة الوداع میں آیک لاکھ حوببیں ہزار تو صحابہ شتھے اور جو لوگ غائبانہ مسلمان ہوئے حاصر نہ ہوسکے ان کی تعداد تو التہى كومعلوم ہے) آپ يرايمان لانے والوں كى تعدا دبہت زيادہ سے زيادہ ہے (بخاری کی مشہور صدیث عُرضِتُ عَلَیَّ الْاَحْمُ میں ہے دَایث سَوادًا كَیْثَیُّا سُنَّا الْاُفَقَ كَرْحَضُورُ فِي اپني ٱمّنت كواتني كثير مَقْدار بين ديكھا كرجس فيسارُ

جبان كوكهيركهاتها) ا ورحضرت نوح عليهالشلام پرايمان لانےوالےبہت تصور سے بیں (قرآن یاک میں ہے و مَا اَسَنَ مَعَدةً مِالَّا قَلِيْكُ) ياربول میرے ماں باپ آپ پرقربان اگرآپ اپنے بمجنہوں ہی کے ساتھ نشست ورخواست فراتے توآب ہمارے یاس تھی نابیٹے اور اگرآب کاح نا کرتے مگراپنے ہی ہم مرتبرسے تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح منہ پوسکتا تھا۔ اور اگر آپ اسپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے گرائینے ہی سروں کوتوہم میں سے کسی کوانینے ساتھ کھانا نہ کھلاتے۔ بے شک آپ نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا ہماری عور توں سے نکاح کیا ہمیں اسینے ساتھ کھانا کھلایا، بالوں کے کیٹرے پہنے، (عربی) گدھے پرسواری فرمائی اور اینے بیجهے دوسرے کو بھایا، اور زنین پر (دسترخوان بجھاکر) کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اپنی اُنگلیوں کوازبان ہے جاٹا اور یہ سب امور آپ نے تواضع كے طور براختيار فرمائے۔ صَلَّى الله عُكَيْكَ وَسَلَّمَ الله تعالیٰ ہی آپ پر

قیام کیا کھر مجھے کو ذوق ولطف حاصل نہ ہؤا۔ میں قبر شریف کے پاس حاضر ہؤا اور صفرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ ولم اور صفرت الو برا اور صفرت مرا کوسلا کیا اور عضرت الو برا اے رسول اللہ آج میں آپ کا مہان ہوں۔ بھر وہاں سے ہمط کر منبر کے بیجھے سور ہا خواب میں صفور ہر ورِعالم صلّی اللہ علیہ وہم کو دیکھا۔ حضرت الو بکر اللہ تعالی وجہۂ آپ کے داہتی اور صفرت علی اللہ علیہ وہم اللہ علیہ وہم تنہ میں ماللہ اور فرایا کہ اللہ حضور رسولِ خداصلی اللہ علیہ وہم تنہ درمیان جو ما جضور انے ہیں میں اللہ اور فرایا حضرت کے دونوں آنکھوں کے درمیان جو ما جضور انے ایک روٹی جھرکو عنایت خوائی میں بنے آدھی کھائی اور جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ فرمائی میں بنے آدھی کھائی اور جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔

بہ شخ ابوالخیر کا قصہ علامہ سخاوی نے قول بدیع میں بھی نفت ل کیا سے جس سے معلوم ہونا ہے کہ زہم کے ترجب ہیں کچھ تسامح ہوا۔ قول بدیع کے الفاظ یہ بین احمدت حمسة ایام ماذقت ذواقًا جس کا ترجمہ یہ ہوکہ میں پانچ دن رہا اور مجھے ان دنوں میں کوئی چیز چکھنے کو بھی نہیں ہی ۔ ذوق و شوق ماصل نہونا ترجمہ کا تسامح ہے ۔ اس ناکارہ کے رسالہ فضائل جج کے زیارت مدینہ کے قصوں میں مدید ہوتھ گزر چکا ہے اور اس میں اسی نوع کا ایک قصتہ میں جو و فار الوفار الوفار میں کترت سے ذرکے ہیں جو و فار الوفار میں کثرت سے ذرکے گئے ہیں ۔

ہمارے حضرت اقدس شیخ المشائخ مسند سہند امیرالمؤمنین فی الحدیث حضرت شاہ ولی الله صاحب نورالتہ مرفدہ اپنے رسالہ حرز ثمین فی مبتدات النبی الامین جس میں انہوں نے چالیش خواب یا مکاشفات اپنے یا اپنے والد ماجد کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سلسلے میں تخرر فرائے ہیں اس میں ممالے پر تخرر فرائے ہیں کہ ایک روز مجھے بہت ہی

مجوک لگی ( ندمعلوم کتنے دن کا فاقہ ہوگا) میں نے الدّ جل شانہ سے دُمَا کی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی الدّ علیہ تولم کی روحِ مقدّس آسمان سے اُتری اور حضورا قدس صلی الدّ علیہ تولم کے ساتھ ایک روٹی تھی گویا الدّ حل شانہ نے حضور کو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ روٹی مجھے مرحمت فرمائیں ۔

سلاپر سخر فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے رات کو کھانے کو کچے نہیں الاو میرے دوستوں ہیں سے ایک شخص دودھ کا پیا لا لایا جس کو ہیں نے پیا اور سوگیا بخواب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی زیارت ہوئی حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دودھ میں نے ہی بھیجا تھا یعنی میں نے توقیہ سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ دودھ لے کرجائے۔

ٔ اورجب اکابرصوفیه کی نوجهات معروف ومتواتر ہیں تو پھرستیرالا وّلین مصل اللہ مار سلم کی تاہم کا کیا ہے نا

والآخرين صلى التُدعليه وسلم كى توحه كأكيا بوجهنا.

حضرت شاہ صاحب سے پر تخریز فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کی زیارت ہوئی بحضور شنے ارشا د فرمایا میرے بیٹے کیسی طبیعت ہے۔ اس کے بعد شف اس کی بشارت عطا فرمائی اور اپنی داڑھی مبارک میں سے دوبال مرحمت فرمائے مجھے اسی وقت صحت ہوگئ اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں بال میرے ماتھ میں تھے ۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ والدصاحب نور اللہ مرقدہ نے ان دوبالوں میں سے ایک مجھے مرحمت فرمایا تھا۔

مرحمت فرمائي يحضرات شيخين وغيرة تستسريين فرملتقے حضرت ابو بكرصديق منى التُدعنه نع فرمايا إله ما يا مشتركة ميس ن وه روقي ان كم سامن كردى، انہوں نے ایک مکڑا توڑ لیا پھرحضرت عرضے فرمایا البھ ساایا مشترکت میں نے وہ روبی ان کے سامنے کر دی انہوں نے بھی ایک مکرا توڑ لیا بھرحضرت عَمَان شَنْ فِي وَمايا الهدايامشة ركة - ميس في عض كياكم أكريمي الهلايامشة ركة رہا یہ روٹی تو اسی طرح تقسیم ہوجائے گی مجھ فقیر کے پاس کیا ہے گا۔ حرز ثمین میں تو بیقصہ النا ہی لکھا ہے لیکن حضرت کی وُوسری کتاب انفاس العارفين ميں کچھ اور بھی تفصيل ہے وہ بير كم ميں نے سونے سے اعظف کے بعداس پر غورکیا کہ اس کی کیا وجد کہ حضارت شیخین کے کہنے پر تو میں نے روٹی ان کے سامنے کر دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرمانے پرانکارکر دیا مبیرے ذہن میں اس کی یہ وجہ آئی کہمیری نسبت نقت بندیہ خضرت صديق اكبررضي التدتعالى عندسه ملتى بها ورميرا سلسله نسب حضرت عرضی الترتعالی عنب ملتاہے اس کے ان دونوں حضرات کے سامنے تومجه انكاركي جرأت نهبي بوئي اورحضرت عثمان رضي التدتعالي عنه سيميرا برِتوسلسلۂ سلوک مکتا تھا نہ سلسلۂ نسب، اس لئے وہاں پولنے کی جراُت

ہوگئی۔ یہ حدیث الہ دایا مشترکہ والی محذین کے نزدیک تومشکم فیہ ہے اوراس کے متعلق اپنے رسالہ فضائل جج کے ختم پریمی دوقصے ایک قصہ ایک بزرگ کا اور دو براقصہ حضرت امام الولوسف فقیہ الامت کا لکھ چکا ہوں اس جگہ اس حدیث سے تعرض نہیں کرنا تھا اس جگہ تو بیربیان کرنا تھاکہ اُجُودُ النّاس سَیّد کُ الْکُوْ نَیْنِ عَلَیْهِ اَفْضَلُ الصّلاقة وَ النّشَلِیْم کی اُمّت بر مادی برکات بھی روز افزوں ہیں۔

تحضرت شاه صاحب اینے رسالہ حرز ثمین میں ب<u>م<sup>ول</sup> پر تحرر فراتے ہیں</u> کہ

مجھ سے میرے والدنے ارشا د فرمایا کہ وہ رمضان المبارک میں سفرکررہے تھے نہایت شدیدگری تھی جس کی وجہ سے بہت ہی مشقت انتھانی پڑی ۔ اسی حالت میں مجھے او ناکھ آگئ تو بنی کریم صلّی التّدعِلیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی بحضور سنے بہت ہی لذیذ کھانا جس میں چاول اور میٹھا اور زعفران اور کھی خوب تھا (نہایت لذیذ زردہ) مرحمت فرمایا جس کو خوب سیر ہوکر بیا جس سے ہوکہ کھایا ۔ بھرحضور سنے بانی مرحمت فرمایا جس کو خوب سیر ہوکر بیا جس سے بھوک بیاس سب جاتی رہی اور جب آنکھ کھلی تو میرے ما تھوں میں سے زعفران کی خوشبوآرہی تھی۔

ان قِصّول میں کچھ تردّد مذکر ناچاہیئے اس لئے کہ احاد سینے صوم وصال بين إنِّي يُطْعِبُ فِي رَبِّي وَيَسُقِينِ أَنِّ مُجِهِم بِرارب كه لا اور بلا السي میں ان چیزوں کا ماخذ دراصل موجود ہے۔ اور حضور کا بیرارشاد یا تی کشت ہے۔ كَهُيَّ كُتِّ كُتِّ (كم مِين تم جيسا نہيں ہوں) عوام كے اعتبار سے ہے ۔ اگر كسى خوش تصیب کوید کرامت حاصل ہوتائے توکوئی ما نع نہیں۔ اہل سنت والجاعت كاعقبيده ہے كەكراماتِ اوليارحق ہيں ۔ قرآن ياك ميں حضرت مرم عليهاالسّلاً) ك فِصَّه مِينَ كُلَّمَا دَخُلَ عَلَيْهَا زُكْرِيًّا الْمِحْزَابِ وَجَدَعِنْدَنَّهُا رِزْقًا الاية واردسے العنی حب بھی حصرت زکریا ان کے پاس تشریف لے جاتے توان کے پاس کھانے پیننے کی چیزیں یاتے اور ان سے دریافت فرماتے کہ اے مریم بہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں۔وہ کہتیں کہاللہ تعالے کے ياس سے آئی ہيں بينيك الله تعالى حس كوچاہتے ہيں ہے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔ درمنتور کی روایات میں اس رزق کی تفاصیل وارد ہوئی ہیں کہ بغیر موسم کے انگوروں کی زنبیل تھری ہوئی ہوتی تھی اور گرمی کے زمانے بیں سردی کے بھل اور سردی کے زمانے میں گرمی کے بھل سه يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا ٱبكًا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّ

(٩٧٩) نزبة المجالس بين ايك عجيب قصه لكهاسيه كه رات اور دن میں آپس میں مناظرہ ہوا کہ ہم میں سے کو نساا فضل ہے۔ دن نے اپنی افضلیت کے لئے کہاکہ میرے میں تین فرض نمازیں ہیں اور تیرے میں دواور مجھ میں ، جمعہ کے دن ایک ساعتِ اجابت ہے جس میں آدمی جو مانکے وہ ملتاہے (بیرصیح اوژسٹ ہورحدیث ہے) اور میرے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں تو لوگوں کے لئے سونے اور غفلت کا ذریعہ سے اورمیرے ساتھ تیقظ اور جوکتاین ہے اور مجھیں حرکت ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ اور تمبیرے بیں آفتاب نکلتا ہے جوساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ رات نے کہا کہ اگر تو اپنے آفتاب پر فخر کرتا ہے تو میرے آفتاب اللہ والوں کے قلوب ہیں اہل تہجیر اور اللہ کی حکمتوں بین غور کرنے والوں کے تلوب ہیں توان عاشقوں کے شراب یک کہاں پہنچ سکتاہے جوخلوت کے وقت میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو معراج کی رات کا کیا مقابلہ کرسکتاہے تو التُدَجِل شانهٔ کے پاک ارشا دکا کیا جواب دے گاجواس نے اپنے پاک رسول سے فرمایا وَصِنَ الَّیْلِ فَتَهَجّدُیه مَافِلَةٌ لَکَ کررات کو تَجّد زیرے جوبطورنافلك سي آب كے لئے اللہ نے مجھے تجھ سے يہلے ببداكيا ميرك إندرليلة القدريد جس ميس مالك كي نامعلوم كياكياعطائين بوتى بين الله كا یاک ارشادہ کہ وہ ہررات کے آخری حصّہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مانگنے والاجس کو دوں اکوئی ہے توب کرنے والاجس کی توبہ قبول کروں كيا تحجه الله كے اس ياك ارشاد كى خبر نہيں بّاً يُتَّهَا الْمُزَّمِّلُ فَيْمِ الَّيْلَ إِلَّا قَرِّلْتِكُ كَيَا تَحْجِ التَّدِكُ اس ارشاد كى خبرتہيں كرجس ميں التيرنے ارمِثِاد فرايا سُبْحَانَ الَّذِي إَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيْكُا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِر الْحِ الْمُسْتَجِدِالْاَقْطَى ياك ب وه ذات جورات كوكيا اين بندے كو مسجد حرام سے مسجدِ افضی یک ۔

یقیناً حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے معجزات میں معراج کا قصتہ میں ایک بڑی اہمتیت اور بڑی خصوصیت رکھتاہے۔ قاضی عیاض شف میں فراتے ہیں کہ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے فضائل میں معراج کی کرامت بہت ہی اہمیت ہی اہمیت رکھتی ہے اور بہت ہی فضائل کو متضمن ہے الله جا الله جا الله الله تعالیٰ شانہ کی زیارت، انبیا رکرام کی امامت اور سدرة المنتی کہ تشریف بڑی لَقَدُ سَانہ کی زیارت، انبیا رکرام کی امامت اور سدرة المنتی تک تشریف بڑی لَقَدُ سَانہ کی فی ایاب عدر الله تعالیٰ شانہ کی بڑی برشی لَقدُ سَانہ کی وقت ایاب معراج کا قصتہ حضورا قدس صلی الله علیہ والم کی خصوصیات میں سے ہے اور اس قصتہ کو صاحب قصیدہ بردہ نے مختوراً قدس صلی الله علیہ والم کی خصوصیات ہیں ۔ اس قصتہ کو صاحب قصیدہ بردہ نے مختوراً الکھا علیہ والم کی خصوصیات ہیں ۔ اس قصتہ کو صاحب قصیدہ بردہ نے مختوراً لکھا کہ کے اور اس سے بہاں نقل کیا جاتا ہے ۔ مع ترجہ کے نشر الطیب ہیں ذکر کیا ہے اسی سے بہاں نقل کیا جاتا ہے ۔

## مِنَ القَصِيدَة

(ترجبهه) آپ ایک شب بی جرم نمری که که سے حرم محترم مسجد اقصلی کک (باوجودیکه ان میں فاصلہ جالیس روز کے سفرکا ہے) ایسے ذطاع کر ورت وباہر تیزرو کمال نورانیت وارتفاع کرورت کے ساتھ تشریف ہے گئے جیسا کہ بدرتاری کی کے بیات کہ برتاری اور کے بات ترقی دات گزاری اور یہاں تک ترقی فرمائی کہ ایسا قرب الہی حاصل کیا جس پر مقربان درگاہ خداوندی سے کوئی کیا جس پر مقربان درگاہ خداوندی سے کوئی

ﷺ شُرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيُكَالَّا إِلَىٰ حَرَمٍ كَمَاسَرَى الْبَكْرُوفِيُّ دَاجٍ مِّنَ النُّلُمُ

وَلِبِتَ تَرُقَى إِلَى اَنُ نِلْتَ مَنْزِلَةً

مِنْ قَابَ قَوْسَكِينِ لَمُ ثُكُّرُكِ وَلَمُ ثُرُمُ

٣ وَقَدَّمَتْكَ جَمِيْعُ الْكَنْئِبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُّلُ تَقُدِيْمُ عَنْدُومٍ عَلَىٰخَدَمُ

٣ وَٱنْتَ تَخْتَرِقُ الشَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمُ فِيُ مَثَوَكَبٍكُنْتَ فِيُهِ صَاحِبَ الْعَلَمَ

هَيِّ إِذَا لَمُ تَدَكَّ شَاءًا لِّلْمُسْتَنِيِّ مِنَ الدُّنُوِّ وَلَامَرُقًا لِّلْمُسْتَنِيم

لِلْمُ اللَّهُ الْمُكَانِ بِالْإِضَافَةِ إِذُ تُودِيْتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَكَمِ

نہیں پہنچایا گیا تھا۔ بلکہ اس مرتبہ کابسبب فایت رفعت کسی نے قصدیمی نہیں کیا تھا۔
﴿ اور آپ کو مجد بہت المقدس میں تمام انبیار ورسل نے اپنا امام و بیشوا بنایا جیسا مخدوم خادموں کا امام و بیشوا ہوتاہے۔
﴿ اور (منجلہ آپ کی ترقیات کے یہ امرہے کہ) آپ سات آسمانوں کو طے کرتے جاتے تھے جوایک دو رسے پر سے ایسے نشکر الاکر میں (ابو بلحاظ آپ کی عظمت وشان و تالیف قلب بلحاظ آپ کی عظمت وشان و تالیف قلب مبارک آپ کے عمراہ تھا اور) جس کے رسروار مبارک آپ کے عمراہ تھا اور) جس کے رسروار اورصاحب عکم آپ ہی تھے۔

(آپ رتبهٔ حال کی طرف برابر تقی کرتے ہے
اورآسانوں کو برابر طے کرتے رہے) یہاں تک کرجب
آگے بڑھنے والے کی قرب و منزلت کی نہایت
نہ رہی اورکسی طالب رفعت کے واسطے کوئی
موقع ترقی کا نہ رہا تو۔

﴿ رَجِس وقت آب کی ترقیات نہایت درج کو پہنچ گئیں تو آپ نے ہرمقام انبیار کویا ہر صاحب مقام کو بنسبت اپنے مرتبہ کے جو خدا وند تعالی سے عنایت ہوالیست کر دیا جبکہ آپ، اون (یعنی قریب آجا) کہ کر واسطے ترقی مرتبہ کے مت ل یکنا و نامور شخص کے بچارہے (این نداریا محدی اس نئے تھی) تاکہ آپ کووہ وصل حاصل ہوجونہایت درجہ انکھوں سے پوشیدہ تقا (اور کوئی مخلوق اس کو دیکھ میں کئی اور تاکہ آپ کامیاب ہوں اس اچھے بھیدسے

كَنْيَمَاتَفُوْزَ بِوَصْلٍ اَتَّى مُسْتَتَرٍ عَنِ الْعَيُونِ وَسِرِّ اَتَّى مُكْتَنِمَ

جوغایت مزنبرپوشیدہ ہے۔ (عطرالوردہ)

يارَتِ صَلِّ وَسَلِّهُ دَايِمًا ٱبْكَا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلُقِ كُلِّيهِم

یہاں تک توحضرت گئے قصیدہ بردہ سے معراج کاقیصہ نقل فرمایا اور عطرالور دہ جوقصیدہ بردہ کی ار دو نثرح حضرت شیخ الہند مولانا الحاج محمودالحسن صاحب دیو بندی قدس بمرہ کے والد ماحبر حضرت مولانا ذوالفقار علی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی ہے اس سے ترحمہ نقل کیا اس کے بعد آخری شعر بَارَبِّ صُرِّ وَسِیْمُ الْمُ تخریفرماکرا بنی طرف سے عبارت ذیل کا اضا فہ کیا ہے۔

ونُغنتم الكلام على وقعة الاسراء بالصّلوة على سبّد اهل الإصطفاء والدواصحابه اهل الاجتباء ماداصت الابرض والسّماء

جس کا ترجمہ بیہ ہم ہم ہم کرتے ہیں معراج والے قصر پر کلام کو درود شریف کے ساتھ اس ذات پر جو مردار ہے سارے برگزیدہ لوگوں کی اوران کے آل واصحاب پر جومنتخب ہستیاں ہیں جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں ہے

یٰادَبِّصِلِّ وَسَیِّدُدَایِمًا اُبکُا عَلیٰ حَبِیْبِکُ خَیْرِالْخَکْمِ کُیِلَمِمِ اُلکِمْ کُورِیالُخُکْمِ کُور (۵۰) اس سیاه کارکوان فضائل کے رسائل لکھنے کے زمانہ میں بعض تمرِ خودکواوربعض مرتبہ بعض دوہرے احباب کو کچھ منامات اورمبشرات بھی آئے۔ اس رسالہ فضائل درود کے لکھنے کے زمانہ میں ایک رات خواب میں یہ دیکھاکہ مجھے بہ حکم دیاجا رہا ہے کہ اس رسالہ میں قصیدہ ضرور کا کھیولیکن قصیدہ کی تعبین

نہیں معلوم ہوسکی۔البتہ خود اس ناکارہ کے ذہن میں خواب ہی میں یا جا گیتے وقت دونوالوں کے درمیان میں اس لئے کہ اسی وقت دوبارہ بھی اسی سم كانحواب دبكيصا متصايه خيال آياكه اس كامصداق مولانا جامي نورالتُّد مرقدهُ كي وہ شہور نعت سے جو لوسف زلیخا کے مشروع میں ہے۔ جب اس نا کارہ کی عِمْ نَقْرِيبًا دِس كَيارِه سال كى تقى مُنگوه مِين البينے والدصاحب رحمته الله عليه سي یرکتاب پڑھی تھی اسی وقت ان کی زبانی اس کے متعلق ایک قصہ بھی سنا تھا اور وہ قصہ ہی خواب ہیں اس کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کا داعیہ بنا رقصته بيرشنا تنفاكه مولاناجامي نورالتُدمرقدهٔ واعلى التُدمراتنهٔ به نعت كجيف كے بعد جب ایک مرتبہ مج کے لئے تشریف لیے گئے توان کاارا دہ یہ تھاکہ روضِۂاقد سِ کے باس کھٹے ہوگر اس نظم کو پڑھیں گے ۔حب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حافر كااراده كيا توامير مكهن خواب مين خضوراقدس صلى الله عليه وسلم كي زيارت كي -حضورا قدس صلی الله علیہ ولم نے خواب میں ان کو بدارشا د فرمایا کہ اس کو (جامی کو) مدینہ نہ کشنے دیں۔ امیر کمکہ نے ممانعت کر دی۔ گران پرجذب وشوق اس قدر غالب تھاکہ یہ جھیپ کر مدینہ منوّرہ کی طرف جیل دیئیے ۔ امیر مکّہ نے دوبارہ خواب دیکھا جضورؓنے فرمایاً وہ آرہاہے اس کو بہاں نہ آنے دو۔ امیر نے آ دمی دوڑائے اوران کو راستہ سے پکڑوا کر بلایا اُن پرسختی کی اور حبیل خانہ میں ڈال دیا۔ اس پرامبرکوتیسری مرتبہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ ولم کی زیارت ہوئی بحضور ہونے ارشاد فرمایا بیرکوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کچھا شعار کہے ہیں جن کو بہاں آگر میری قبر ریکھے ہوکر پڑھنے کا ارا دہ کر رہا ہے، اگر الیسا ہوا تو قبرسے مصافحہ کے لئے ہاتھ نکلے گاجیں میں فِتنہ ہو گا۔ اس پر ان کوجیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز واکرام کیاگیا۔

بی اس قِصَه کے سننے میں یا یا دمیں تواس ناکارہ کوتر در نہیں لیکن اس وقت اپنے ضعف بینائی اور امراض کی وجرسے مراجعت کتب سے معذور<sup>ی</sup>

ہے ناظرین میں سے سے کو کسی کتاب میں اس کا حوالہ اس ناکارہ کی زِندگی میں ملے تو اس ناکارہ کو بھی مطلع فرما کرممنون فرمائیں اور مرنے کے بعد اگر سلے تو ِ حاشیہ اضافہ فرا دیں۔ اس قِصتہ ہی کی وجہسے اس ناکارہ کا خیال اس نعست کی طرف گیا تھا آوراب تک یہی ذہن میں ہے اوراس میں کوئی استبعاد نہیں۔ سيداحدر فاعي مشهور بزرك اكابر صوفيه مين سي ببن ان كا قصم شهور ہے کہ حب ھھھٹ میں وہ زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور قبراطہر کے قریب کھڑے ہوکر دوشعر طیصے تو دست مبارک با ہر نکلا اور انہوں نے اس کوتھوا۔ اس ناکارہ کئے رسالہ فضائل جے کے حکایاتِ زیارتِ مرسین ہے سلسلے میں تمبر ۱۳ پر بہ فرصتہ مفصل علامہ سبوطی کی کتاب الحآدی سے گزرجیکا ہے اور بھی متعترد قصے اس میں روصنۂ اقدس سے سلام کاجواب ملنے کے ذكركة كئة بين بعض دوستول كاخيال يرب كرمير وخواب كامصلاق قصیدہ بردہ ہے اسی لئے اس سے پہلے نمبر رینداشعار اس سے بہلے اساز معراج نقل کر دیئے۔ اور بعض دوستوں کی رائے یہ سے کہ حضرت نا نواؤی نؤرالتُّد مزفدۂ کے قصائد میں سے کوئی قصیدہ مراد سے اس لئے خیال سے كممولانا جائي فعت كے بعد حضرت اقدس مولانا نا نوتوى نور التُدموتِ دؤ کے قصا برقاسمی ہیں سے بھی کچھ استعار نقل کر دوں اور انہیں براس رسالہ کو ختم كردول. وَمَا تَتُوفِينُقِي إِلَّا بِاللَّهِ.

مولاناجامی کا قصیدہ فارسی میں ہے اور ہمارے مدرسہ کے ناظم مولانا الحاج اسعداللہ صاحب فارسی سے خصوصیت کے ساتھ ساتھ اشعار سے بھی خصوصی مناسبت رکھتے ہیں اور حضرتِ اقدس حکیم الامت مولانا انٹرف علی صاحب نوراللہ مرقدہ کے جلیل القدر خلفا رہیں ہیں جس کی وجہسے عشق نبوی کا جذبہ بھی جتنا ہو برمحل ہے۔ اس لئے ہیں نے مولانا موصوف سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کا ترجہ فرا دیں جواس نعت کی شان کے مناسب ہو۔ مولانانے اس کو قبول فرمالیا۔ اس لئے ان اشعار کے بعدان کا ترجم بھی بیش کر دیا جائے گا اور اس کے بعد قصائد قاسمی کے چند اشعار لکھ دیسئے جائیں گے۔

مننوى مولانا جاتى رئيخة اللهعكية

ے یا نبی الت*در ح* زمهجورى برآمدِجانِ عسَالم 0 نرآخب ررحتُهُ لَلْعَبَ المِينيٰ زمحرومان حيرا غا فِل نشيني  $\odot$ زخاک اے لالهٔ سیراب برخیز يوزكس نواب جنداز نواب برخيز **(P)** كمروئ تست صبح زِندگاني برون آور مراز بردیمیسانی 0 شب اندوهِ مارا روز گردان زروبت روزما فيروز كردان **(** بسربربندكا فورى عمسكامه بنن دراوش عنبر بوت جامه  $\odot$ فرودآویزاز نمر گیسوال را فكن سايه بياسسروروإنرا **②** اديم طائفي نعسلين باكن تنراک ازرشتهٔ جانهائے ماکن **(** جياً نے ديدہ كردہ فرش راہ لنر چوفرشِ اقبالِ يا بوسِ توخوامبند (9) بفرق خاکِ ره بوساں قدم نیر زحجره باست درصحن حسسكرم بنه **(** بره دستی زیاا فت دگاں را بكن دلدارسيّے دلدا دگال را (1) اكرم يعنسرق دربائے كناتم ِ فتاده خشڪ لب برخاكِ رائم ⅌ توابررحتی آن بہ کہ گاہے كنى برمال لب خشكان نكليے ⅌ بديده گردازكويت كشبيدكم خوشاکزگردِره سو*یت رسیدی*م **@** بمسحد سحدة سشكرانه كرديم جراغت رازجان پرواندكرديم ⑱ د كم چون نچب روسوار خسور الخشير مواخ بكردروصهات بستيمكستاخ (19) رزيم أزاشك ابرجتم بينواب يريم آستان روضِدات آب Ø كبيجيريم زوخاشاك فنارب كبي رفتيم زار ساحت غبايس 6 وزيں برريش دل مريم نهاديم ازال نورسوادِ دبيره دا ديم  $^{\odot}$ 

بسوئے منبرت رہ برگرفتیم زحيهره يابداش درزر كرفتيم ® ز محرابت بسجدہ کام جستیم بیائے ہرستوں قدراست کریم قدم گاهت بخونِ ديره مقام راستان درخواست كروم <del>ලා</del> ි زديم أزدل بهرقنديل أتش زدارغ آرزویت بادلِ توشس **@** بحدالتذكه جاس آن جامقيمت كنول كرتن نه خاك آرجيم است **₩** بخود درمانده ام ازنفس خود الت ببیں درماندہ جندیں ببخشائے **6** زدستِ ما نیاید ہیج کارے أكرنودحولطفت دست يايس (7) قضامي أفكت دازراه مارا خدا را ازخدا درخواه ما را **@** دہرا تگہ بکار دیں جباتے کر بخشداز لقیں اوّل حیاتے **(%)** چو ہول روز رستانیز خب زد بآتش آبروئے مانہ ریزد **(P**) تخت راین سمه گمراین ما ترا اذن شفاعت خواین ما **(P)** چوچوگاں سرنگندہ آوری رہنے ہمبدانِ شفاعت اُمتی گوئے **(P)** بحسن استمامت كارتجاهي **@** طفت لِ دیگراں یا بکٹ امی ترحمه (ازحضرت مولانا اسعدالته صاحب ناظم مدرسه مظابر علوم خليفه مجازييت ازمكيم الامت حضرت مولانا الحاج استسرف على صاحب تضانوي نورالتدموت في ا آپ کے فراق سے کا بناتِ عالم کا ذرق فراں بلب ہے اور وم تورل ہے۔ آسے رسولِ خدا نگاہِ كرم فرمائي اسے ختم المسلين رحم فرائيے۔ ﴿ آبِ تغافِل فرما سکتے ہیں۔ ﴿ اسے لالِرِ خُوش رنگ اپنی شا دابی وسیرانی سے عالم كومستفيد فرمائية اورخواب تركسين سے بيدار ہوكرہم محتامان ہدايت كے قلوب كومنور فرمائيه نيزكه شدمشرق ومغرب خسالب الصلبرا بردة ببشعرب بخواب

ا پینے سرمبارک کو بمنی جا دروں کے کفن سے باہر نکالئے کیونکہ آپ کا روئے الورجیح زندگانی ہے۔ ﴿ ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے اوراینے جمال جہاں آراسے ہمارے دن کوفیروز مندی وکامیابی عطاکر دیجئے۔ ® جبلط پر يرحسب عادت عنبربيز لبإس آراسته فرمائيه اور سفيد كافورى عمامه زيب أ فرمائيےً۔۞اپنی عنبربار ومشکیں زلفوں کو تبرمبارک سے اٹیکا دیکجئے تاکہ اُن کا سایہ آپ کے بابرکت قدموں پر پڑے (کیونگرمشہورہے کہ قامتِ اطہروجسم انور کاسایہ نہ نخا لہٰذا کیسوئے شبگوں کا سایہ ڈالتے ہی۔ صب دستورطا نُفَ کُے مشہور حمطے کی مبارک نعلین (یا پیش) پہنئے اور ان کے تسمے اور مٹیاں ہمار رست ترخال سے بنائے۔ ﴿ ثَمَامٌ عَالَم اللَّهِ وَيَدِه وَدِل كُوفِسْ رَاه مِكْتُمْ لِمِكَ مِعْتُ اور بچھائے ہوئے ہے اور فرش زمین کی طرح آپ کی قدم ہوسی کا فحنہ ماصل كرناچا ساسي ب مجرة شريف بيني گنبرخضرائس بأبرآكر صحن حرم بي تشریف ریکھتے۔ راہ مبارک کے خاک بوسوں کے سریر قدم رکھتے۔ ۱ عاجزوں کی دستگیری ہےکسوں کی مدد فرمائیے اور مخلص عشاق کی دلجوئی ودلداری کیجئے۔ ﴿ اگر میہم گنا ہوں کے دریا میں از سرتایا غرق ہیں لیکن آپ کی راومبارک پر ت شنه وخشک لب پراے ہیں۔ ﴿ آب ابر رحمت ہیں شایانِ شان گرامی ہیں کہ بیاسوں اورتشنہ لبوں پر ایک نگاہ کرم ہار ڈالی جائے ۔

اب اگلے اشعار نے ترجمہ سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکثر حضرات کا توخیال ہے کہ حضرت جامی میہاں سے زمانہ گزشتہ کی زیارت مقدسہ کا حال بیان فرماتے ہیں اور بعض کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ آئٹ والے لئے تمثنا فرمار ہے ہیں محضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب منظلہ کارجحال سی طرف ہے اسی لئے اب ترجمہ میں اس کی رعایت کی حائے گی ۔ شام کے سے اسی لئے کیسا اجھا وقدت بوتا کہ بھرگر در اور سے آپ کی خدم مدت گرامی میں اس کی رعایت کی حائے گی ۔

﴿ ہمارے لئے کیسا اچھا وَقت ہوتا کہ ہم گردِراہ سے آپ کی خدمتِ گرامی یس پہنچ جاتے اور آنکھوں میں آپ کے کوئے مبارک کی خاک کا سرمہ لگاتے۔ وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کوجائیں ہم خاکِ درِرسول کاسٹ رمہ لگائیں ہم

@ مسجد نبوی میں دوگانۂ شکراڈاکرتے ،سجدۂ شکربجا لاتے ، روضۂ اقدس کی تمع روشن کا اپنی جان حزیں کو پروانہ بناتے ۔ ﴿ آپ کے روضہُ اطہے۔ ا ورگنبہ خضرا کے اس مال میں مستانہ اور بے تابانہ چکر بنگاتے کہ دل صدمیائے عشق اور وفور شوق سے یاش پاشاور جھپلنی ہوتا۔ ©حریم قدس اور رو*ش*ئ یر نور کے آستانہ محتم پر اپنی بے خواب آنکھوں کے با دلوں سے آنسورساتے اور چیڑ کا ؤ کرنے ۔ ®تبھی صحنِ حرم میں جھاڑو دے کر گردو غبار کو صاف کرنے کا فخرا ورکھی وہاں کے خس' و خاشاک کو دور کرنے کی سعاد حیاصل ۔ کرتے۔® گوگرد وغبارسے آنکھوں کو نفضان پہنچتا ہے مگرہم اسس سے مرد مکبِ حیشم کے لئے ساماِن رومشنی حہیّا کرتے اور گوخس ' و خاشاک زخموں کے لئے مُضرب مگرہم اس کو جراجت دِل کے لئے مرہم بناتے۔ ﴿ آپ کے منبر شریف کے پائس جانے اور اس کے پائے مبارک کو اینے عاشقانہ زُرد چہرے سے ئل ئل کرزریں وطلائی بناتے۔ ﴿ آسِ سے مُصلّائے مبارک و محراب شریف میں نمازیڑھ پڑھکر تمنّائیں پوری کرتے اور حقیقی مقاصدیں کامیاب ہوتے اور مصلے بیں جس جائے متفدس رآب کے قدم مبارک ہوتے تھے اس کو شوق کے اشک خونیں سے دھوتے شاپ کی مسجد اطہر کے ہرستون کے پاس ادب سے سیدھے کھڑے ہوتے اور صفینی کے مزنبر کی درخواست و دعا کرتے۔ اس آپ کی دلا ویز تمتنا وُں کے زخموں اور دل نشین ارزوؤں کے داغوںسے (جو ہمارے دل میں ہیں) انتہائی مسترت کے ساتھ ہر قندیل کو روشن کرتے ۔ ﴿إِبِ اِگرِمِ مِیراجُسم اسسَ حريم انور وشبستانِ اطهريس نهين بهيات ليكن خدا كالاكھ لاكھ شكرَت كه روح 

آچکا ہوں ایسے عاجز وہیس کی جانب التفات فرمائیے اور جیشش کی نظر والنے۔ اگر آپ کے الطاف کریمانہ کی مدد شامل حال بنہ ہوگی توہم عضوِعطل ومفلوج ہوجائیں گے اور ہم سے کوئی کام انجام کنہ یا سکے گا سیماری بکنی ت بمیں صراط کمستقیم و راہِ خدا کسے بھٹکا رہی ہے۔خدارا ہمارے لئے خداوندِ قدوس سے دعا فرالئے ۔ ﴿ يه دُعا فرائيے كه خداوند قدوس اوّلاً ہم كونجنت م يقين اور كامل اعتقاد كى عظيم الشان زندگى بخشفه ا ور بچراحكام رين ميں مكمل استقلال اور پوری ثابت قدمی عطا فرمائے -®جب قیامت کی حسشہ خيزمان اوراس كى زېردست بولناكيان پيش آئيس تو مالك يوم الدين، رحمن ورحيم ہم كو دوزرخ سے بچا كرہماري عِرّت بچائے ۔ ۞ اور ہمارى غلط روى اورصغیرہ وکبیرہ گنا ہوں کے باوجود آپ کوہماری شفاعت کے لئے اجازت مرحمت فرمائے کیونکہ بغیراس کے اجازت، شفاعت نہیں ہوسکتی ہے۔ ا ہمارے گنا ہوں کی شدم سے آپ سرخمیدہ چوگاں کی طرح میدان شفاعت میں سرجھ کا کر (نفسی نفسی نہیں بلکہ) یا رَبِّ اُمَّیِنی اُمَیِّ اُمَّیِ ہوئے تشریف لائیں۔ ﴿ آپ کے حسن استمام اور سعی جمیل سے دوسرے مقبول بندگان خدا کے صدقہ میں غریب جامی کا بھی کام بن جائے گا۔ شنیدم که درروزِامبید و بیم بدان را به نیکال بهجند دکریم الحدللة حضرت تنبخ كى توجه وركت سے الطا سيدها ترجمه ختم بوكيا -صبح ۲۷ر ذلقعد مهمث شر

(انتهٰی ازمولانا اسعب دالتٌرصاحب زا دمجدهٔ)

اس کے بعد قصائد قاسمی میں سے حضرت اقدس حجۃ الاسلام مولانا محدقاسم صاحب بانی دارالعلوم نورالله مرقده کے مشہور قصیده بہاریہ یس سے چندا شعار بیش کرتا ہوں جیسا کہ اوپر اکھا جا چکا ہے۔ یہ قصیدہ بہت طویل ہے۔ در در مصر سوسے زائد اشعار اس قصیدہ کے ہیں اس لئے سب کا

🧢 لكصنا توموجب طول تھا۔ جوصاحب پورا ديجھنا چاہيں اصلِ قصيدہ كو ملاحظہ فرمائیں۔اس میں سے ساٹھ اشعار سے کھے زائد پر اکتفاکیا جا را ہے جس سے حضرت قدس ممرہ کی والہانہ محبت اور عشق نبوی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہےنئے مرسے حمین حمین میں ہمار ی کورگ کسی کو گل اور کسی کو بار ، ورق سے بجاتے ہیں تالیاں اشجار *ارم میں آپ کو شمن سے بھی نہی*ل نکار كبھی رہے تھاسداجن کے لئے بیج غبار بهنجيمسكن اغيار بیسب کاباراً تھائے وہ سکے نمر پربار فلك كحشمس وقمر كوزمن لبل ونهار زمين بيرجلوه نما بين محسست مدمختار زمیں پہ کچھ نہ ہو رہیے محست مری مکار کہاں کانبزہ کہاں کا چین کہاں کی ہار كهجس بيرايسا تنيري ذات خاص كابوبيار تصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار کهاں وہ نورخدا اورکہاں بیہ دبیرۂ زار زباں کامنہ نہیں جو م*دح بیں کھے گ*فتار لكى ہےجان جو پہنچیں ولإں مبرہےا فكار تواس کی مدح میں میں بھی کروں رقم اتعار توآگے بڑھے کہوں اسے جہان کے مردار

تنهو وسي تغمه بمراكس طرح مسي بلبل زار براک کوصب لیاقت بہار دیتی ہے خوشی سے مرع جمن ناچ ناچ <u>گاتے</u>ہیں بجہائی ہے دلِ آئش کی بھی بیش یاریب يه قدريضاك سيء بين باغ باغ وهِ عاشق يەسىزە زاركارتىب سىتىجىب رۇموسى اسی گئے چینستاں میں رنگب مہندی پہنچ سکے نثج طور کو کہیں طولے زبين وحيرخ ميں ہوكيون فرق جرخ وزميں ے سے ذرّہ کوئے محدی سے حبل فلک پیمیلی وا دربس ہیں توخیر سہی بیرسب سہی ریسے مزنانی احمد ثناكراس كى فقط قاسم اورسب كو حيورٌ الہی کسسے بیاں ہوسکے ثنا اُس کی جوتواسے نہبناتا توسارے عسالم کو کہاں وہ رتبہ کہائ عثب نارسااپنی چراغ عقل ہے گل اس کے نور کے آگے جہاں *کہ جلتے ہوں پُرعقل کُل کے بھی پھر کی*ا نگر کرے میری روح القدس مددگاری جوجبئل مددير بومت كري تسير

تو نورشمس اور انبیار ہیں شمس ونہار تو نُورِ دبيره سپے گر ہيں وہ دبيرہ بيلار بحائب كيئ أكرتم كومسب والآثار قيامت آپ ي عقى ديكيھئے تواك رفتار ترے کمال کسی میں نہیں مگر دو جار موستة بين معجزه والمصحبي اس حكه ناجار ریں ہیں اُمتی ہونے کا یانبی افت رار اكرنطهوريذ ببوتا تنهب لاآخب كار تمہارا کیجے ،خدا آپ طالب دیدار ہیں ہوئے ہیں زمین آسمان بھی بموارے وه دِربائےزنیا تو شاہرِ سنتار نحاماً کون ہے کچھ بھی کسی نے ٹجز ستار خداغيور تواس كاحبيب اورغهب ار قمرنے گو کہ کروڑوں کئے چرفصاؤ اتار توجس فدرسي بجلامين بمرا اسي حقدار مرسے بھی عیب شبہ دو میرا شیر ابرار گناه بووس قیامتِ کوطاعتوں میں شمار كەلاكھوں مغفرنيں كم سے كم يہ ہوں گئ ثار كناه قاسم بركت ننه بجنت بداطوار عله أكركناه كوسيے خونب غصة ُقهت ار کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار بشركناه كرين اور ئلائك استنفار

<u>توفخر کون ومکاب زبدهٔ زمین و زما</u>ل تو بوئے گل ہے اگر مثیل گل ہیں اور نبی حيات جان الروه جان جهان طفیل آب کے ہے کا تنات کی ہستی جلوییں تیرہےسب آئے عدم سے الوجو<sup>د</sup> جال کے سارے کمالات ایک تجوین ہی پہنچ سکاتیرے رتبہ ملک نہ کوئی نبی جوانبیاریں وہ آگے تیری بوت کے لگاتا الم تھ نہ بیتلے کو بوالبشرے خدا خداکے طالب دیدار حضرت موسیٰ كهاں بلندئ طوراور كہاں ترى معراج جمال كوترك ببنجيحشن يؤسفكا رہاجمال پرننرے حجایب کبشریت ساسیکے تری خلوت میں کیب نبی و کلگ ىنەن يرا وەجال آپ كا سااك شب بھى خوشا نصيب يذسنت كهان نصيب مرح نہ پہنچیں گنتی میں ہرگز ترہے کالوں کی عجب نہیں تری فاطر سے تبری اُمّت کے بكيس كے آپ كی اُمّت كے تجرم ایسے ال تریے بھروسہ بہر رکھتا ہے غزہُ طاعت تمهايسے حرف شفاعت بيغفو ہے عاشق یہ سن کے آپ شفیع گناہ گا ران ہیں زے لحاظے اننی توہوکئی تخفیف

قصائے مبرم ومشروط کی شنیں نہ بکار تراكبين ہے مجھے كو كہ ہوں میں نا ہنجار يرتيرك نام كالكنامجهي بيعز ووتسار رتوسر*ور* دوجهان، مین کمینه خدمت گار اگر، بوایناکسی طرح تیرہے درتای بار وہاں ہوقاسم ہے بال ویر کا کبونکہ گزار كياب سارك براع حيوان كالتحصر الر بنے گاکون ہمسارا ترسے سواغم خوار بواہے نفس تموا سانب ساگلے کا کار كه بوسگان مدينه مين ميرانام سنسمار مرول تو کھائیں مریب کے مجھ کو موروبار کرے حضور کے روصنہ کے آس یاس ثار كه جائے كوئي اطهريس تيرے بن كے غبار خداكي اورتري الفنت سيهميراسينفگار هزاریاره **بودل خون دل مین بوسرش**ار جلإ دنے چرخ سنم گرگوایک ہی جھونکار كە ئىكھىين چېتىمئە آبى سىسے ہوں درون غبار ندجی کوبھائے میہ دنیا کا کچھے بناؤسٹنگار کوئی اشارہ ہمارہے بھی دل کے ہوجلیے بار سنبهال ايبغ تئين اورسنهجل كے گرگفتار وه جانے چھوڑ اسے برنہ کرتو کھ اصرار جوخوش بونتجه سيءوه اورأس كي عتر إطهار وه رحمتیں کہ عدد کرسکے بندان کاشمار

بيہ اجابتِ تق كوترى دعا كالحاظ برايون بدميون گنه گار بون نيسيسرايون لگے ہے تیرے سگ کوگو کہ میرے ام سے یب توبهترين خلائق، ميں بدترين جہاں بهبت د تول سے تمناہے کیجے عرض حال مرجهان بوفلك آسان سي بهي نبي دیا ہے حق نے تخصے سب سے نمرب عالٰی بوتوسيم كوندبوجي توكون بوجي گا لیاہے سگ نمط البیس نے میرا پیچیا رجا وُخوف كى موتول بين بسے اميدى او جیوں توساتھ سگان حرم کے تیرے *پور* الراکے بادمیری مشتِ خاک کولیس مرگ وكي يترب كهال مشت خاك قاسم كأ غرض نہیں مجھے اس سے بھی کچھ رہے گئی کھے وہ نیرغم عشق کامپ ہے دل میں لکے وہ آتش عشق اپنی جان میں حسب کی تمهايس عتق ميں رورو كے بوں تحيف اتنا رب يدمنصب شيخ المشائخي كي طلب بۆااشارە بىي دولىكەيىي جورقىمسىركا جگر توتقام الين تنئين حدست بإنه دهربابر ادب کی جاہے بیجیب ہوتو اورزباں مبدیر بس اب درود پرمط اس پراوراس کی آل پو الهي السرياورأس كيتمام آل يه تبضيخ

یہ رسالہ جیسا کہ شروع میں لکھا گیا ۲۵ رمضان المبارک کو شروع کیا ۔
گیا تھا۔ باہ مبارک کے مشاغل کی وجہ سے اس وقت تولیم النّدا ورجید سطور کے علاوہ لکھوانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس کے بعد بھی مجانوں کے بہوم اور ۔
مدرسہ کے ابتداءِ سال کے مشاغل کی وجہ سے بہت ہی تھوڑا وقت ملیا رہا تاہم تھوڑا بہت سلسلہ چلتا ہی رہا کہ گزشتہ جمعہ کوع پر محتم مولانا الحاج محرکون تاہم تھوڑا بہت سلسلہ چلتا ہی رہا کہ گزشتہ جمعہ کوع پر محتم مولانا الحاج محرکون بیا ناکارہ بھی اسی طرح بنکی ہے جیٹے چل دیا توبیہ اوراق جواب تک لکھے ہیں یہ بی ناکارہ بھی اسی طرح بنکی ہے جہتنا ہو جیکا ہے اسی پر اکتفاکروں اوراج بھی ضائع ہوجا بی کے اس لئے جتنا ہو جیکا ہے اسی پر اکتفاکروں اوراج ہی صفی فرائے ہوں اس کے طفیل جو لفرشیں اس بی بوئی ہوں النہ جس کو اس رسالہ کوختم کرتا ہوں۔ النہ جس سے اپنے پاک رسول کے طفیل جو لفرشیں اس بی بوئی ہوں ان کو معاف فرائے۔

محمرز کریا عیفی عند کاندهاوی مقیم مدرسه مطاهرطوم سهارنیور